

سيّدنااشيخ سيّد محمر جراغ على شاه (مراڙوي) قدس سرّ ه العزيز

اَلْمَعُرُوف شَاهِ نَقْشَبَنْكُ ثَانِي

شخصیّ ، پاکیزه حیات اورخد مات کاایک مخضرمگر جامع تذکره

تصنیف مرزار باض احمد مرزار باش

### GIFT BOOK

Please visit our Web site: www.yaanabi.com

مرزارياض احمه

اشاعت اوّل 1986 على مرداريا ب مردار

Thinksoft Publications 700

شنراداحمه \_شاز بياحمه

794,49+ := 5 til (1) دربارعالیه چراغیه نقشبند به مجددیه

بيركالوني، والنن روڈ لا ہور۔ كر 3 کر 2

4 06

(2) أوارة عليم القرآن

228رضوان بلاك، اعوان ٹاؤن لا ہور۔ فون نمبر: 7845769

### TRACE College

(3)

236 Badar Block (Main Multan Road)

Allama Iqbal Town, Lahore

Phone No: 7848212-13, 7443768-69

W C



Martat.com

130

•

- Lub 1

داداجان کے نام! جن کی پُر خلوص محبت اور تربیت نے میرے شب و روز کو صحیح سمت سخشی

## ماده تاریخ کتاب

نَجُمُ الْهُدَى هَادِ اَوْلِے لِلْمَّةِ مُحَمَّد رَسُول الله عَليهِ السَّلام ١٠٠٢م

> ترجمه نجم الهدي جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم کی اُمنت کيلئے بہترین راہنما ہے

r .

.. •

-

.

.

•

.

--

•

•

•

•

.

## فهرس

| روم  |
|------|
| گز   |
| گه   |
| فز   |
| 2>   |
| شار  |
| عر   |
| رسو  |
| شاا  |
| رفع  |
| تحفو |
| علو  |
| محب  |
| الڈ  |
| اخ   |
| تع   |
| مق   |
| بارً |
| نو   |
|      |

| EG.    | عظمت شفاعت                                            |
|--------|-------------------------------------------------------|
| 56     |                                                       |
| 59     | حضورصلی الله علیه وآله وسلم غیرمسلم مفکرین کی نظر میں |
| 61     | منقبت                                                 |
| 63     | بيرسيد جماعت على شاه لا ثانى على يورى رحمته الله عليه |
| 71     | تحصيروم .                                             |
| )<br>) | قبله عالم بيرسيدمحمه جراغ على شاه قدس سره العزيز      |
| 73 🚅   | باب 1 حالات ِ زندگی                                   |
| 75     | كيك جراغيست                                           |
| 77     | الله يجتبي اليه من يثناء                              |
| 79     | پيدائش<br>په                                          |
| 80     | سنجرهٔ نسب                                            |
| 81     | برجين<br>جين                                          |
| 82     | نکاح                                                  |
| 83     | زندگی میں انقلاب                                      |
| 84     | بيعت<br>ب                                             |
| 86     | مرشد کامل کیلئے ایثار وخلوص<br>ند                     |
| 87     | صحبت بنیخ<br>تن شد                                    |
| 89     | تعلق شيخ                                              |
| 91     | خرقه طریقت                                            |
| 91     | احترام مرشد                                           |
|        | •                                                     |

| شخ طریقت کی نظر میں آپ کا مقام | 93  |
|--------------------------------|-----|
| حصول فیض                       | 96  |
| ہجرت<br>''جرت                  | 97  |
| والثن مين مستقل قيام           | 101 |
| علالت                          | 102 |
| وصال مبارك                     | 104 |
| تاریخ وصال                     | 109 |
| قطعات تاريخ منظوم              | 109 |
| حليه مبارك                     | 113 |
| سجاره مینی                     | 113 |
| لنگر                           | 117 |
| باب 2 ازواج واولاد             | 119 |
| تكالئ                          | 121 |
| صاحبزادگان (حالات ِزندگی)      | 123 |
| باب 3 علم وحكمت                | 135 |
| تعليم                          | 137 |
| علم لد نی                      | 137 |
| فراست                          | 142 |
| 1.1.51                         | 115 |
| باب 4عبادات                    | 145 |
| ر باضت وعبادت                  | 147 |

151 نمازبا جماعت کا اہتمام اتباع سنت عشق نبوی 152 153 153 157 تبليغ وارشاد 159 مقام ولايت 162 مقام سلوك، قطب مدار 163. 170 فقرخودا ختياري 171 جودوسخا 172 اسراف سے اجتناب 173 واقعات حج بيت الله 174 تغميرمساجد 178 دارالعلوم جامعه جراغيه كاقيام 182 مزارات برحاضری 185 باب 6عقائدوافكار عقيده ومسلك 189

| بیعت ثانی کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر                 | 193 |
|------------------------------------------------------|-----|
| تصانيف                                               | 194 |
| وصل حبيب                                             | 195 |
| روحانى بيغام لكافة الانام المعروف تنويرلا ثانى       | 197 |
| اقوال زري                                            | 200 |
| باب 7سیرت وکردار                                     | 203 |
| حسن اخلاق                                            | 205 |
| لباس                                                 | 206 |
| ر یا ہے نفرت                                         | 207 |
| مخلوق خدا کی دلجوئی                                  | 208 |
| مريدين برشفقت                                        | 211 |
| بجول برشفقت                                          | 212 |
| ايثار                                                | 214 |
| احسان کا بدلہ                                        | 215 |
| د شمنوں کے ساتھ حسن سلوک<br>د شمنوں کے ساتھ حسن سلوک | 218 |
| راست گزئی                                            | 220 |
| اللحديث علماء كى نظر ميں آپ كامقام                   | 221 |
| بإب 8 كشف وكرامات                                    | 229 |
| کرامات کے بارے میں آپ کا اندازِ فکر                  | 232 |
| در بارِرسالت سے تھم                                  | 233 |
| علماء برخصوصى توجبه                                  | 235 |

240 259 جانورون پرتضرف 263 تصرفات بعداز وصال 265 9 وظائف و اوراد 269 شجره عاليه نقشبند بيمجد دبير شجره عاليه قادر بيمجدديي طريقة ختم خواجگان تسبيحات 289 باب 10 خلفائے کرام 291 لمعيارخلافت 293 خلافت كئ شرعى حيثيت 293 خلافت كى فضيلت 296 خلفائے کرام (حالات ِزندگی) 299

## عرض ناشر

الله کریم نے اپنے بندوں پر جب اپنی رحمتوں اور مہر بانیوں کا اعلیٰ ترین صورت میں اظہار کیا تو اپنے مجبوب کورحمة للعظمین کے نام سے موسوم فر مایا۔ قر آنِ حکیم میں یہ گواہی دی کہ میرے بیارے رسول کی زندگی میں بہترین عملی نمونہ ہے۔ کا ئنات کے محسنِ اعظم نے مسلمانوں کو بینو بید جانفزائنائی کہ قر آنِ پاک اور میری سُنّت برعمل بیرا ہونے والوں کیلئے کا میا بی ہی کا میا بی ہے۔ ساتھ ہی الله کریم نے صحابہ کرام کی جانار جماعت کو بینم عطاکیا کہ وہ سرکارِ دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہرا دا اور ہرشان کو محفوظ بھی کرتے جائیں۔

اولیائے کاملین کی اصطلاح ان کامیاب لوگوں کا مقدّر بنی جو سُنت رسولِ آخرالز ماں پر عمل نیرا ہوئے۔ ان لوگوں نے سُنت کی عملی نصور ہم جیسے لوگوں کو دکھائی۔ایی زندگیاں بذات خود بے شار کم کردہ راہ لوگوں کیلئے کامیا بی کی راہیں متعین کرتی ہیں۔

بزرگانِ دین کی سیرت کا تذکرہ ابتدائے اسلام ہی سے چلا آرہا ہے۔ یہ دراصل عشاق کا اپنے مرشد کوخراجِ تحسین ہوا کرتا ہے۔ Thinksoft Publication کو بیا عزاز حاصل ہے کہ مادیت کے اس دور میں شمع ہدایت تھا ہے ہوئے اجالے کی بیائے سرگردال ہے۔ میرے خیال میں نجم الحدی اندھیری رات کے ماتھے پرجھومر کی طرح چکے گی۔اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات رحیم وکریم ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس کتاب کی اشاعت و تدوین میں حقبہ لینے والے تمام احباب کی دنیا واتے رسانوارد ہے۔ (آمین)

## دوسراا پاریشن

بنجم الهدای بہلی بار جولائی 1986 میں پیرطریقت صاحبزادہ حافظ سیّد محمہ ارشاد حسین شاہ رحمتہ اللہ علیہ کی زیر نگرانی منصر شہو و برآئی۔ اہل ذوق نے اسے بیندیدگی کی نظر سے دیکھا۔ چند سال سے بیہ کتاب نایاب ہو چکی تھی، قبلهٔ عالم رحمۃ اللہ علیہ (سید چراغ علی شاہ) کے حلقہ ءارادت سے وابسۃ احباب اس عدم دستیابی کوشدت سے محسول کررہے تھے۔ مزید برال اس عرصہ میں قبلہ عاکم رحمۃ اللہ علیہ کے تمام صاحبزادگان اور آپ سے فیض پانے والے خلفائے عظام میں سے بھی اکثر و بیشتر وصال فرما چکے ہیں۔

قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی پاکیزہ زندگی کے شب وروز پر محیط آپ کی شخصیت کوالم و قرطاس میں محفوظ رکھنے کیلئے اسے دوبارہ شائع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تا کہ قبلہ عالم کی اعلیٰ شخصیت آنے والے زمانے میری بھی فیض رسال رہے، وقت کی قیداور زمانے کا فرق عادات وخصائل کی اعلیٰ صورت کو دھندلانہ سکے۔

سیّد چراغ علی شاہ رحمۃ اللّہ علیہ جیسی شخصیات نابغہءروزگار ہونے کے علاوہ اللّہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر مهر بانیوں کی اچھوتی مثال ہوا کرتی ہیں۔ مادّہ پرسی کے اس دَور میں مخض رضائے اللّٰی کی خاطر اعلائے کلمۃ الحق میں ایسے لوگوں کا کر دار بڑا نمایاں ہوتا ہے۔ عملی زندگی میں شریعت مُطبّرہ کی الیی پابندی کہ مخلوقِ خدا کیلئے فکروعمل کا حوالہ بن جا کیں۔ آج کے پُر آشوب دَور میں جب مادّی مفاداور مالی منفعت کی خاطر سادہ لوح لوگوں کو طرح کے فریب دیے جارہے ہوں۔ طریقت سے خاطر سادہ لوح لوگوں کو طرح طرح کے فریب دیے جارہے ہوں۔ طریقت سے شریعت کو الگ کر کے اصل حقیقت کو دھندلا یا جارہا ہو، میرے مرشد کا مل کی عملی زندگی طریقت اور شریعت کے حسین امتزاج کی اعلیٰ تصویر پیش کرتی ہے۔ ان حالات میں طریقت اور شریعت کے حسین امتزاج کی اعلیٰ تصویر پیش کرتی ہے۔ ان حالات میں الی شخصیات کی زندگیوں کا تذکرہ پہلے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔

اندھیری رات میں پوری آب و تاب کے ساتھ جیکنے والے چاندگی مانندمیرے مرشد کی زندگی اس بات کا تقاضا کرتی تھی کہ ظاہری زندگی سے پردہ پوشی کے بعداُن کے احوال حوالہ علم ہوں۔ قبلہ عاکم کی زندگی کا مطالعہ بہت سے گم کردہ راہ لوگوں کو ہدایت کا سامان فراہم کرےگا (انشاء اللہ)۔

، الله والول كاتذكره راہ مهرایت كے متلاشیوں كیلئے سنگ میل كی حیثیت رکھتا ہے۔ بقول مولا ناروم

> پيرِ كامل صورتِ ظلِّ الله لعنی ديدِ پيرِ ديدِ كبريا

نے ایڈیشن میں قارئین کی سہولت کے پیشِ نظر قرآنی آیات، احادیث مبارکہ کے حوالہ جات اور ترجمہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عربی، فارسی عبارات اور اشعار کے ترجمہ کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کتاب کی ابتدامیں نعت شریف، تو حیدو رسالت، منقبت اور قبلہ عالم کے مرشدِ کامل، شہنشاہِ ولایت پیرسیّد جماعت علی شاہ لا نانی علی پوری رحمۃ اللّہ علیہ کی زندگی کے حالات بھی شامل کر دیے گئے ہیں۔
کتاب کے مندر جات اور اسلوب تحریر میں بعض مقامات پر اصلاح کے ساتھ حمال ضرور کی تھا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ حسن کتابت اور طباعت کے اعتمار سے اس

مہاں ضروری تھا اضافہ بھی کیا گیاہے۔ حسنِ کتابت اور طباعت کے اعتبارے اس جہاں ضروری تھا اضافہ بھی کیا گیاہے۔ حسنِ کتابت اور طباعت کے اعتبارے اس ایڈیشن میں جدید ٹیکنالوجی ہے استفادہ کیا گیاہے جس سے کتاب کی باطنی افادیت کے ساتھ ساتھ ظاہری خوبصورتی اور جاذبیت میں بھی اضافہ ہواہے۔

قبلۂ عاکم کی اینے مُرشد پیرستد جماعت علی شاہ لا ثانی کی مبارک زندگی پرکھی ہوئی کتاب تنویر لا ثانی کی دوبارہ اشاعت نے میری اس تحریک کو حِلا بخشی کہ نجم الھدٰ ک بھی دوبارہ شائع کی جائے۔

تنوبرلا ثانی اینے قاری کوروحانی اور باطنی فیوس سے بہرہ مند کرنے میں اپنی مثال

آب ہے۔ اس میں بہت سے علمی نِکات پر بھی بحث کی گئی ہے۔ بعض اہم پیچیدہ روحانی، دینی معاملات اور موضوعات کوآسان اور دلنشیں انداز میں سمجھایا گیا ہے۔ یہ کتاب بھی عرصہ 30 سال بعد دوبارہ شاکع ہوئی۔

مجم الهلای کی ازسرنواشاعت ، ترتیب و تدوین اور پروف ریڈنگ میں جن برادرانِ طریقت اور عزیزول نے تعاون فرمایا، میں اُن سب کاممنون و مشکور جوں میل میں اُن سب کاممنون و مشکور جوں ، بالحضوص اعجاز احمد کی کاوش سے کتاب کی خوبصورتی اورافادیت میں گراں قدر اضافہ ہوا۔اللہ تعالی ہم سب کی سعی کوقبول فرمائے۔

المين بسجاه سَيِّدُ الْمُرسَلِيُن خَاتَمَ النَّبِيِّن صَلَّى الله عَليُهِ وَآلِهِ وَسَلَّم

مرياض الركررا رياض احمد مرزا كيم ربيع الأوّل 1423 ه

# كزارش احوال

غوث صدانی ، محبوب سبحانی السید محمہ چراغ علی شاہ قدس سرہ العزیز المعروف شاہ نقشبند شانی کے وصال کے فوراً بعد ہی آپ کی پاکیزہ زندگی قلمبند کرنے کا حساس بیدا ہو گیا تھا، اسی نقطہ فظر سے آپ کی زندگی کے مختلف گوشوں سے متعلقہ معلومات یکجا کی گئیں۔ تقریباً بارہ برس گزرجانے کے باوجود کوئی مثبت پیش رفت نہ ہو سکی ۔ اس عظیم کام کیلئے سب سے زیادہ تو قعات صاحبز ادہ سید محمد مقبول حسین شاہ رحمتہ اللہ علیہ ، بیر سیر محمد شاہسو ارعلی شاہ رحمتہ اللہ علیہ اور مولا ناغلام نبی رحمتہ اللہ علیہ سے وابستے تھیں ۔ یہ تیوں ہتیاں علم اور تقوی کے اعتبار سے اس کام کی پوری المیت رکھتیں تھیں گر کے بعد دیگر ہے ہم سے جدا ہو گئیں۔

وآلہ وسلم کے مبارک دن لیمنی 12 رہیج الاول 1402ھ بمطابق 9 جنوری 1982ء کواس اعتراف کے ساتھ کہ میں سوت کی اٹی لئے یوسف کے خریداروں میں شامل ہور ہا ہوں، تالیف کا کام شروع کردیا۔

مجھے اپنی علمی اہلیت کی بجائے اپنے پروردگار کی شانِ کریمی پراعتاداور نبی کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسکم کی رحمتوں پر یقین تھا کیونکہ میرے مرشد ومر بی ساری زندگی مشکل
حالات میں مجھے بھی تنہا نہ چھوڑا، انہی کی نظر کرم نے مجھے اس قابل بنایا کہ یہ کتاب
احاطہ تحریر میں لاسکوں۔ اگر کتاب میں جاذبیت ہے تو اس محبت بھری شفقت کی وجہ
سے، جواس سارے عرصے میں میرے ساتھ رہی۔ دورانِ تحریر قبلہ عاکم اپنے مروحانی
تضرف سے ہر لمحہ میری رہنمائی فرماتے رہے۔

عام مثاہدہ یہی ہے کہ بزرگان وین کی سیرت پر کھی گئی کتابوں میں زیادہ توجہ فضائل و کرامات ہی پر دی جاتی ہے۔ جب ہم مثاہیر اسلام کی روز مرہ زندگی کے مختلف گوشوں کوان کتابوں میں تلاش کرتے ہیں توعملی زندگی ہے متعلق مناسب اور طموں معلومات نہیں ملتیں، جن کو چراغ راہ بنا کر زندگی کی سمت متعین کی جائے۔ میں نے اس کمی کو بخو بی محسوں کرتے ہوئے اس روایتی روش سے ہٹ کر مطلوبہ عصری نے اس کمی کو بخو بی محسوں کرتے ہوئے اس روایتی روش سے ہٹ کر مطلوبہ عمری تقاضوں کے مطابق قبلہ عالم قدس سرہ العزیز کی زندگی کے حالات کو دس ابواب میں مرتب کیا ہے۔ ہر باب میں مختلف موضوعات کے تحت حالات و واقعات کو مربوط طریقے سے جمع کردیا ہے جوقبلہ عالم کی نورانی زندگی کا کمی حد تک خا کہ فراہم کرے طریقے سے جمع کردیا ہے جوقبلہ عالم کی نورانی زندگی کا کمی حد تک خا کہ فراہم کرے گئے۔

دوران تحریر میں میرے سامنے سب سے اہم بات بیر ہی کہ آپ کی زندگی کے ہر

پہلوکو قارئین کے سامنے لایا جائے تا کہ اس عظیم روحانی ہستی کے شب و روز،
معمولات اور عادات واحوال واضح صورت میں نظر آئیں۔قبلہ عَالَم رحمۃ اللہ علیہ
جیسی عظیم ہستیوں کے تفصیلی حالات وواقعات اہلِ ذوق کے لئے سرمایہ شکیدن وعمل
ہوں۔اس کے ساتھ ہی اس بات کو بطور خاص مدِ نظر رکھا گیا کہ روایت ثقہ،مصدقہ
اور ہرنوع کی مبالغہ آرائی سے پاک ہو، آپ کی سیرت کا نقشہ حقیقت ببندانہ اور ہو

-4636-

میں نے اس کتاب میں قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کے اہم گوشوں کو قارئین کے سامنے پیش کرنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے۔ مجھے پوری توقع ہے کہ یہ کتاب مختصر ہونے کے باوجودا پنے اصل مقصد کو پورا کرنے میں ناکا مہیں رہے گا۔

(ان اعالیٰ )

قبلہ عاکم قدس سرہ میرے مرشد محسن اور مربی سب بچھتھ۔ مجھے ان کی عظمتوں کو بہت قریب ہے دیکھنے کی نہ صرف سعادت ملی ہے بلکہ میرے ظاہر و باطن پراس کے اثر کی گہری چھاپ بھی ہے۔ تاہم میں نے روایتی خوش اعتقادی سے مغلوب ہوئے بغیراس کتاب کوایک حقیقت بیند تذکرہ نگار کے طور پر لکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں اس میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں ،اس کا فیصلہ قِارئین پر ہے۔

اس کتاب کی تدوین کے سلسلہ میں قبلہ عَالَم رحمتہ اللہ علیہ کے صاحبز ادگان نے نہ صرف خصوصی تعاون فرمایا بلکہ وقتاً فو قتاً مفید مشوروں اور ہدایات سے رہنمائی بھی فرمائی مسلسل چالیس سال تک شب و روز حاضر خدمت رہنے والے خوش نصیب عازی عطامحمہ نے کثیر ، جامع اور مستند معلومات فراہم کیس۔ جن دیگر احباب اور برادران طریقت نے معاونت فرمائی میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ ان کے تعاون کے بیار کی بیاب کھناممکن نہ ہوتا۔

آخر میں اپنج برادر طریقت اور عاکم اسلام کے بطلِ جلیل پروفیسر قاری مشاق احمد صاحب ایم اے اسلامیات (پنجاب یونیورسٹی) کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور وممنون ہوں جنہوں نے اپنی تذریبی اور تبلیغی مصروفیات کے باوجود مسودہ پرنظر ثانی فرمائی۔میری دعاہے کہ اللہ تعالی ان کے علم و حکمت کوسمندر کی ہی وسعت عطافر مائے اور ان کے فیضا نِ علم کو قبول عام بخشے۔

امين بجاه سيدالمرسلين خاتم النّبيّين صلى الله عليه وآله وسلم

رياض احمد مرزا جمعته المبارك 13 ذوالحجه 1405 هر بمطابق 30 اگست 1985ء

# سُ گفتنی

ازالحاج صاحبزاده حافظ سيدمحمه ارمثنا وسيلن شاه مراڑوى مدظلّه

بسم الله الرحمن الرحيم

المعرفة والأسرار والصلوة والسلام على مُحمّد سيّد الأخيار. وعلى الموار والصلوة والسلام على مُحمّد سيّد الأخيار. وعلى الله وأصحابه مِن المهاجرين والأنصار. نسأل الله المحبة والمعرفة في آناء الليل والنهار

المسا بعد بخدای معرفت بڑی دولت اوراعلی سعادت ہے جوشریعت کی معایت (پابندی) اوراہلِ طریقت کی متابعت کے سواممکن نہیں ۔ بیتمام تر توجہات کو ہمہوفت صاحب ارشاد (مرشد) کی طرف مبذول رکھنے کا ثمرہ ہے۔

تاترا حالے نبا شد ہمچومن حال من باشد ترا افسانہ پیش

مؤلّف مرزاریاض احمد 1964ء میں قبلہ عاکم رحمۃ اللّہ علیہ کی خدمت اقدی میں مراڑہ شریف حاضر ہوئے اور آپ کی سوائے کو ضبطِ تحریر میں لانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ قبلہ عاکم نے اپنی عادت کریمہ کے مطابق اچھا کہااور مسکرا دیے۔ اُن کا تبسّم ہی دولت خلوص کے بارگاہ صدیت میں مقبول ہونے کی بشارت ہوتی تھی۔ واقعہ ندکورہ سے تقریبا خمس صدی بعد کتاب نجم الحکہ کی منظرِ عام پر آئی۔

# سلجها ہوا تھا کس قدر نیراد ماغے رہبری

میں نے کتاب کولفظ بلفظ پڑھا ہے۔اس میں تمام واقعات سے اور متند ہیں۔ معوّدہ کے بغور مطالعہ کے بعد صاحب سیرت کے بارے میں احتیاط کے پیش نظریہی کہ سکتا ہوں۔

يُغُطِى فَتُعُطَىٰ مِن لَهِى يَده اللَّهِى وترى برؤية رأيه الآراء ُ

اس کے سائل مسئول بن جاتے ہیں اور ان کی رائے کوصائب سمجھنے والے صاحب رائے بنادیے جاتے ہیں

دُعا ہے ربِّ کریم جملہ سلمین ومتوسلین اورسِیرُ صالحین کے مؤلّفین کو دینی و دنیاوی نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔اس کتاب کونافع اُمخلق بنائے اوراپی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت بخشے۔ (آمین)

قبلہ عالم فداہ روحی کی سیرت مباہے کہ کوفلم وقرطاس کے رشتہ میں منسلک کرنے کی سیس معی اوّل ہے۔ بلا شبہ مؤلّف نے بڑی جدوجہد سے آپ کے صاحبز ادگان، خلفائے عظام اور برادرانِ طریقت سے رابطہ قائم کیا۔ بعداز تحقیق متندروایات کو یکجا کر کے معلومات کا ایک فیمتی خزانہ فراہم کیا ہے۔ تاہم اگر کسی دوست کے پاس اس سے متعلقہ کوئی متندمواد ہوتو وہ ادارہ تک پہنچا دے تا کہ اسے دوسرے ایڈیشن میں شائع کیا جا سکے۔

وبالله التوفيق الفقير

صاحبزادہ ارسٹیا دسین عفی عنهٔ صاحبزادہ الرسٹیا دسین عنهٔ 15 جولائی 1986ء

## تفتريم

از بروفیسرڈ اکٹر بشیراحمدصدیقی صدرشعبہاسلامیات پنجاب بو نیورسٹی لا ہور

### نحمده و نصلي على رسوله الكريم

اس وسیع و بیکران کا ئنات کے خالق و مالک ربِّ کریم نے جہاں اپنے بندوں کے لیے جسمانی غذا اور جسمانی راحت وسکون کے وسیع انتظامات فر مار کھے ہیں وہاں اُن کی روحانی غذا اور روحانی کیف وسر ورکا بھی پور اپور ااہتما م فر مایا ہے۔ روحانی کیف و مسرت کا اس سے بڑھ کراور کیا تضور کیا جا سکتا ہے کہ بندہ اپنے آ قاومولا کا محبوب بن جائے ۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنهٔ سے اسی مضمون کی ایک روایت نقل کی گئی ہے جس میں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرزندانِ تو حید کو اللہ تعالیٰ کا بیار شاد بیان اللہ تعالیٰ کا بیار شاد بیان فرمایا ہے

لا يزال العبد يتقرب الى بالنوافل حتى احببته فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصربه

( بخاری شریف )

میرابندہ نفلی عبادات سے میرے قریب ہوتار ہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اُس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اُس کے کان ہوجا تا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور میں ہی اُس کی آئے ہوجا تا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔

جب بنده ایمان وابقان کی لذت وحلاوت سے بہرہ ورہوتا ہے تو وہ تو حید کا متوالا

اور شمعِ رسالت کا پروانہ بن جاتا ہے۔فضائل اخلاق سے آراستہ اور رذائلِ اخلاق سے منز ہ ہوجاتا ہے۔وہ تقویٰ اور سے منز ہ ہوجاتا ہے۔وہ تقویٰ اور طہارت کے اس بلند مقام پر فائز ہوجاتا ہے جسے ولایت کہتے ہیں۔ابو داؤد نے حضرت مُمرِ فاروق رضی اللہ عنہ سے بیروایت ذکر کی ہے۔

قال رسُول الله صلى الله عليه وآله وسلم "انّ من عباد الله كُو ناسا ماهم با نبياء ولا شهداء يغبطهم الانبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله قالو ايا رسول الله! تخبر نا من هم؟ قال هم قومٌ تحابوا بروح الله، على غيراً رحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إنّ وجوههم نورٌ و انّهم لعلى منابر نور لا يخافون اذا خاف الناسُ ولا يحزنون اذا حزن الناس وقرء هذه الاية

إَلَّاإِنَّ او لِياآءَ اللَّهِ لَا خُوفٌ "عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

رسول الله على الله عليه وآلة وسلم نے ارشادفر مايا

اللہ کے بندوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جونہ نبی ہیں اور نہ شہید لیکن قیامت کے دن قرب الٰہی کی وجہ سے انبیاءاور شہداء اُن پر رشک کریں گے۔صحابہ کرام رضی اللہ تعظم نے عرض کی

> اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! ہمیں بتایئے وہ کون ہیں؟ فرمایا

وہ لوگ جواللہ تعالیٰ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں نہان میں رشتہ ہے اور نہ مالی منفعت، بخدا ان کے چہرے سرایا نور ہوں گے اور نور کے منبروں پرجلوہ افروز ہوں گے۔ دوسرے لوگ خوفز دہ ہوں گے اور انہیں کوئی خوف نہ ہو گا۔ لوگ حزن وملال میں مبتلا ہوں گے لیکن انہیں کوئی حزن وملال نہ ہوگا۔ پھرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیرآ بہت بڑھی

آلْآاِنَّ أَوُلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوُف ' عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحُزَنُونَ

(سورە يونس آيت 62)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھا؟ جھا؟

من اوليا الله

اولياالله كون بين؟

أ يصلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا

الذين اذارؤ واذكرالله

جب ان کی زیارت کی جائے تو اللّٰہ یاد آجائے۔

حضرت مجدّ دالف ثانی رحمة الله علیہ نے بھی مکتوبات شریف میں اولیائے کرام کے ذکر میں اس حدیث کاخصوصی طور پر ذکر کیا ہے۔

الله والوں کے حالات زندگی لکھنے سے دومقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ لکھنے والے کو اپنی عقیدت اورا خلاص کے اظہار کا موقع ملتا ہے دُوسر سے واقعات محفوظ ہوجاتے ہیں اور آنے والی نسلیس جب اپنے اکابر کے کارناموں کو پڑھتی ہیں تو ان کے اندرایک جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے نقشِ قدم پر چل کروہ بھی ساحلِ مراد تک پہنچیں۔

محترم مرزا ریاض احمد آفرین وستائش کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے شخ طریقت کی پاکیزہ زندگی کوقلمبند کر کے نہ صرف اپنے جذبات واحساسات میں ایک لذّت تازہ بیدا کرنے کا اہتمام کیا ہے بلکہ جملہ سلمانوں کیلئے بالعموم اور حضرت کے عقیدت کیشوں کیلئے بالحضوص روحانی کیف وسرور کا سامان فراہم کر دیا ہے۔ اپنے مربی ومرشد کے ساتھ پُر انی مجالس کی حسین یا دوں کے تذکر سے سوز وحلاوت کی کیفیت بیدا کی ہے۔ کتاب میں ضمناً بعض تاریخی واقعات بھی آگئے ہیں جس سے اس کتاب کی تاریخی اہمیت میں خوشگواراضافہ ہوگیا ہے۔

مرزاصاحب نے یہ کتاب عقیدت و محبت میں ڈوب کرکھی ہے۔اسلوب دلنشیں ہے۔کتاب کا مطالعہ شروع کر کے دل یہی جا ہتا ہے کہ ختم کر کے دم لیں۔اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ روح کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائیوں تک ان انداز ہوتی ہے۔

نغمہ وہی ہے نغمہ کہ ظالم روح سنے اور روح سنائے

کتاب میں بعض مواقع پر قرآن تھیم کی آیات اوراحادیث کاذکر بھی آیا ہے۔اگر اُن کے حوالہ جات بھی درج کر دیے جاتے تو بہتر ہوتا۔ آئندہ ایڈیشن میں اس کا اہتمام کردیا جائے تو مناسب ہوگا۔

> احقر العباد بشير احمد صديقي عفي عنهٔ بشير احمد صديقي عنهٔ 17 جون 1<u>986ء</u>

نوٹ: زیرنظرایڈیشن میں آیات قر آنی اور احادیث مبارکہ کے حوالہ جات کے ساتھ ترجمہ کا اضافہ بھی کردیا گیا ہے۔ (مئولف) مر او

تو حبیرورسالت اور مرشیر کامل مرشیر کامل

# بثان كريمي

### الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

سب تعریفیں اللہ وحدہ لاشریک کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے،
مالکِ حقیقی ہے آسانوں اور زمین کا، وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس کی نعمتوں کا شار
نہیں۔ وہ بے حساب مہربان اور بے حدر حم فرمانے والا ہے۔ نہ تو اُس کی مہربانیوں
کا کما حقہ شکر اوا کیا جاسکتا ہے اور نہ اُس کے رحم کرنے ہی کا إدراک ہوسکتا ہے۔ وہی
مالک ہے روزِ جزا کا۔ قیامت کے روز بھی اُس کا اختیار اور قدرت ہوگی۔ وہ کریم
رب اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ صدھانا شکریوں کے باوجود بھی وہ الطاف و
عنایات ہی کرتارہتا ہے۔

### اول حمد ثنا البی جو مالک ہر ہر دا اس دانام چتارن والا کسے میدان نہ ہر دا

اللہ تعالیٰ نے انسان کواس دنیا میں عمل کرنے اور پر کھنے کے لیئے بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے انبیاء کرام کومبعوث فر مایا جواللہ تعالیٰ کی وحدانیت ذات وصفات کی تعلیم فر ماتے رہے۔ انبیاء کرام چونکہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت یا فتہ تھے، لہذاا پنی ذمتہ داری احسن ترین انداز میں ادا فر ماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی لا تعداد صفات میں سے صفتِ رحمٰن اور رہیم بھی ہے۔ جس سے وہ اپنی مخلوقات کو کسی استحقاق کے بغیر بیہم ناشکریوں اور نا فر مانیوں کے باوجود اپنے لطف و کرم کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ کرم سے ہمہ وقت نواز تا رہتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کا دروازہ بھی بند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی مہر بانیاں فر مانے اور رحم کرنے کی صفت باقی تمام صفات پر سبقت لے گئی اللہ تعالیٰ کی مہر بانیاں فر مانے اور رحم کرنے کی صفت باقی تمام صفات پر سبقت لے گئی جس کا اندازہ ایس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن یا کی کی ابتداء ہی

## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْم

سے کرکے اپنی صفیتِ رحمانیت اور دھیمیت کا اظہار فرمادیا۔ سورہ الفرقان میں اللہ کریم اپنی رحمت اور بخشش کا اظہار اِس طرح فرما تا ہے

إِلَّا مَنُ تَابَ وَامَنَ وِ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورًا رَّحَيُماً سَيّاتِهِمْ حَسَنتً و وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحَيُماً

(آيت70)

مگروہ جس نے تو ہہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کئے تو یہ وہ لوگ ہیں بدل دے گا اللہ تعالیٰ اُن کی برائیوں کوئیکیوں سے اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔
مسلم شریف کی روایت ہے کہ سیّد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی اِس اظہار بندہ نوازی اور شان کریمی پر اتن خوش ہوئی کہ چہرہ اقدس پر بستم کے آثار نمایاں ہوگئے۔

اسی آبیمبارکہ کے تحت علامہ قاضی ثناء اللہ یانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں لکھتے ہیں

جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ غلطی سرز دہوجانے کی وجہ سے ندامت اور شرم کے باعث اپنے آپ کو حقیر خیال کرتے ہوئے۔ سچی تڑپ کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں انتہائی عجز وانکسار کے ساتھ عذاب کے خوف سے کا نیتے ہوئے ندامت کے آنسو بہا کر مغفرت کی التجا کیس کرتا ہے۔ اس وقت وہ سچی توبہ کرنے والا گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہبط بن کرمجو بان بارگاہ قدس کے زمرہ میں شامل ہوجا تا ہے۔
سجان اللہ ارب کا بنات کی رحمت کا کہا ٹھ کانے رحمت خداوند کی نصر فی گنہگار وں

سبحان الله! اربِ کا سُنات کی رحمت کا کیا ٹھکانہ، رحمتِ خداوندی نہصرف گنہگاروں کو معاف کرنے کی بشارت دیتی ہے بلکہ مہر بان ہوکر گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کی خوشخبری بھی ہے۔ گنہگار بندے جوعمر بھراپنے اوپر زیاد تیاں کرتے رہے، جن کے شب وروز فسق و فجو رہیں لت بت رہے۔ جنہوں نے گناہوں سے اپنے آپ کو برباد کرلیا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت بکار پکار کر کہدرہی ہے کہ آؤمیرے کہ آؤمیرے کہ آؤمیرے کو جمہارے لئے کھلا ہے کیونکہ

### كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفُسَهِ الرَّحُمَتَه

(الانعام آيت 54)

اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر (تمہارے لئے) رحمت کولازم کرلیا ہے۔ بشرطیکہ تم نے سیچ دل سے تائب ہو کراز سرنو پا کیزہ زندگی گزارنے کاعزم مصمم کر لیا ہو۔ پھرتمہارے گناہ بے شاراور کتنے شکین ہی کیوں نہ ہوں ،معاف کر دیے جائیں گے کیونکہ

### وَ هُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

(البروج آيت 14)

وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔

ہمیں بالیقین وہ اپنی بارگاہ رحیمیت سے مایوں نہیں لوٹائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے اظہار میں صرف اِسی پر ہی اکتفانہیں فر مایا بلکہ اپنے بیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وہ الم ومخاطب کر کے فر مایا

قُلُ يَغِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسُرَ فُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمُ لَا تَقُنَطُو مِن رَّحُمَةِ اللَّهِ وَلَى يَغِبَادِى الَّذِيْنَ اَسُرَ فُوا عَلَىٰ اَنْفُسِهِمُ لَا تَقُنَطُو مِن رَّحُمَةِ اللَّه وَ الله يَغُفِرُ اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهُ يَغُفِرُ اللَّهُ مَنْعاً وَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

(الزمرآيت53)

پیار ہے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ) آپ فرما دیجیے میرے اُن گنہگار بندوں کو

جنہوں نے اپنی جانوں پرزیادتی کی ہے کہتم اللہ کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو، بےشک اللہ تعالیٰ توسب گنا ہوں کو بخش دیتا ہے، بلا شبہ وہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کی بخشش اور قبولیتِ توبہ کیلئے احسان عظیم فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں کی بخشش اور قبولیتِ توبہ کیلئے احسان عظیم فرماتے ہوئے ایٹ حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کا واسطہ لانے کی راہ بھی دکھا دی۔ ارشادِ باری ہے

وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذْ ظُلَمُ وَآ أَنُفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغُفَرُواللَّهَ ﴿ وَكُلُّ فَاسْتَغُفَرُواللَّهَ وَ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ ا

(النساء] يت64)

(اے نبی) جب بیا پے نفس پرظلم کر بیٹھتے تھے تو آپ کے پاس آجاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔

اعلى حضرت فاصل بريلوى رحمة الله عليه اس مقام برفر ماتے ہيں

مجرم بلائے آئے ہیں جسساء وک ہے گواہ پھر رد ہوکب بیرشان کر یموں کے درکی ہے

لینی جب قرآن عظیم خود گنهگاروں کو حبیب کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بلا رہا ہے تو پھر کریموں کی سیشان نہیں کہ اپنے در پر بلا کررد کر دیں۔ان کا تو بلاوا ہی مہربانیاں فرمانے کے لیے ہے۔ایسے مہربان نبی کہ بن مائے عطا کریں۔

> یارب نو کرنمی و رسولِ نو کریم صد شکر که جستیم میانِ دو کریم

یا اللہ تو بھی کریم ہے اور تیرا پیار ارسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کریم ہے۔ لا تعداد

شکر ہے کہ ہم دوکر یم ہستیوں کی پناہ میں ہیں۔

قر ہن کر یم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو بخشش کی نوید

عنائی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کی اُن گنت مہر بانیوں کا ذکر جا بجا ہے۔ وہ

ذات تو بس رحمت ہی ہے ہمی ہے تو صرف ہم میں ہے اور ہماری طلب میں ۔ یعنی اللہ

بالذات کر یم ہے اور نبی پاک بعطائے الہٰی کر یم ہیں۔

علیم الامت علا مدا قبال اس شانِ کر یمی کی یوں تر جمانی کرتے ہیں

ہم تو مائل ہہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں

راہ دکھلائیں کے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی تو فیق مرحمت فرمائے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بننے کی تو فیق مرحمت فرمائے۔

1414

Marfat.com

## لعب رسبول مفبول صلى الله عليه وآله وسلم

ہر زبان پہ چرچا ہے ان کے آستانے کا نور ہے زمانے میں آپ کے گھرانے کا

بھیک لے کے آقا سے جاند مسکراتا ہے عکس دیکھو بھولوں میں ان کے مسکرانے کا

در بدر نہیں پھرتا ان سے مانگنے والا ہے گدا محم<sup>و</sup> کا بادشاہ زمانے کا

عکس میری آنکھوں میں دکھے لو مدینے کا میں نے خواب دیکھا ہے ان کے در پہ جانے کا

آقا نے غلاموں کو اس کئے بلایا ہے ۔ بیر بھی اک طریقہ ہے ہم کو بخشوانے کا

ان کی بیاری یادوں سے اشک اشک آنگھیں ہول خاص بیہ طریقنہ ہے آپ کو بلانے کا

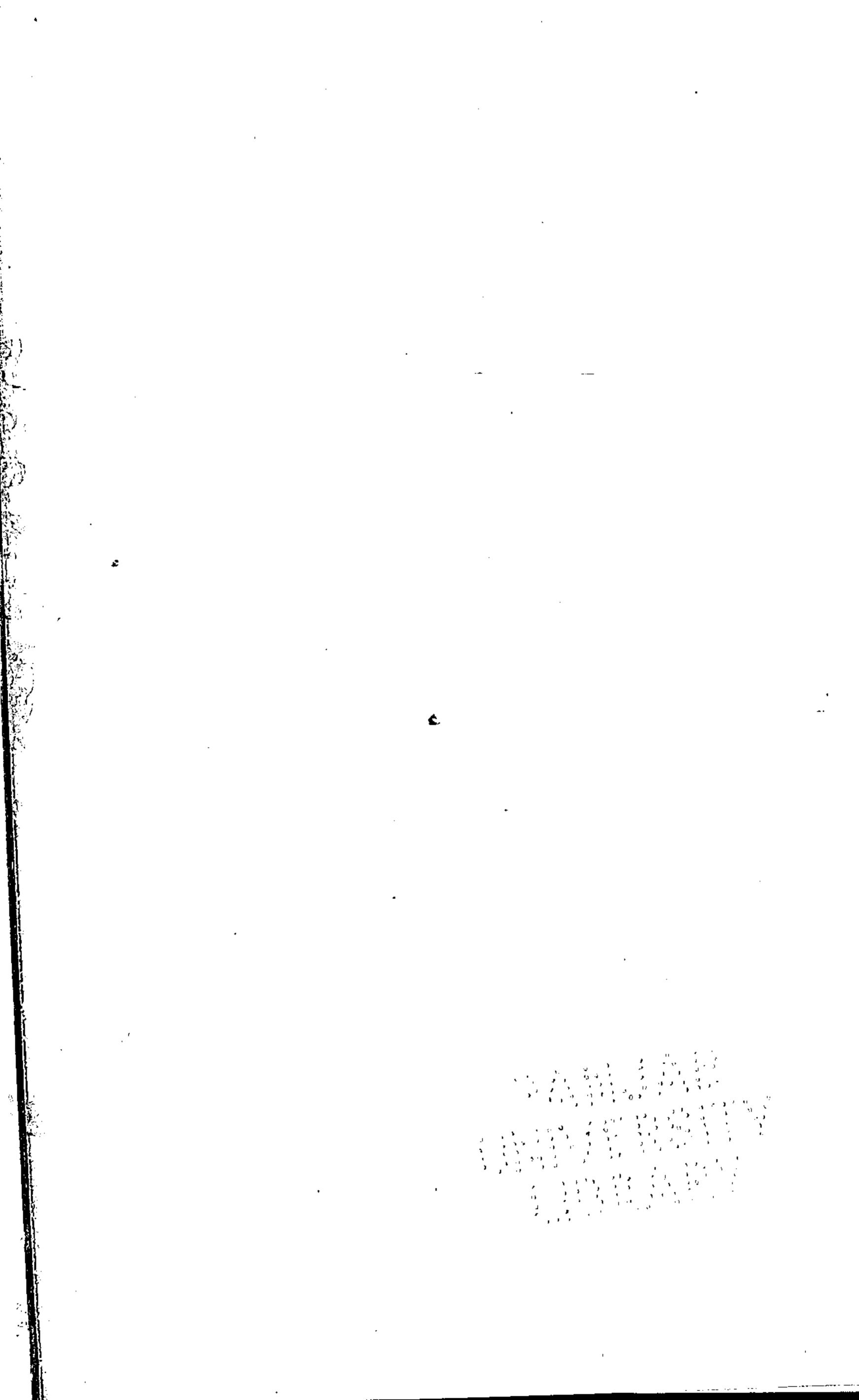

# رسول رحمت صلى الله عليه وآله وسلم

## وَمَآ اَرُسَلُنكَ اِللَّارَحُمَةً لِّلُعْلَمِينَ

(سوره الانبياء آيت 107)

اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کومگر سرایار حمت بنا کرنمام جہانوں کے لیے حضرت محمصطفط احمد محتلط الله عليه وآله وسلم كل كائنات ارضى وساوى كيلئ رحمة للعالمين بنا كربيج كئے۔ آپ صلى الله عليه وآلېه وسلم كى ولا دت باسعادت ايك ابیاپُر اثر اورعظیم البرکت انقلاب ہے جس نے سارے عالمیان کی کایا بلیٹ کررکھ دی۔انسانی زندگی کا ہر گوشہ اس نور مبین صلی اللہ علیہ وآلہہ وسلم کی آمدے جگمگانے لگا۔ایمان ویقین کے ایسے پھول کھلے جن کی خوشبو سے راہ کم کردہ بندے کو نہ صرف منزل ملی ، بلکهاییخ رب کاوه قرب نصیب ہواجس کاوه تصور بھی نہیں کرسکتا تھا۔ سے تو بیر ہے کہ اِس ''سرامِ منیر'' کے ظہور قدسی سے کا گنات کا ذرہ ذرہ مہک الها\_انبیاء، دِن ، ملائکه، حیوانات، نباتات اور جمادات غرضیکه ساری کا ئنات آپ ہے فیض یاب ہوئی۔ آپ نے تم گشتہ منزل انسانوں کو راہ ہدایت دکھلائی۔ آپ غلاموں کے محن ، نتیموں کے مولا ،غریبوں کے ماوای ، در دمندوں کے ملجااور ضعیفوں کے سہارابن کرآ ئے۔معاشرے کوعدل وانصاف کی دولت سے نواز ااور عفوو درگز رکا درس دیا۔عورت ،جومعاشرے میں ذلت ورسوائی کی علامت بھی جاتی تھی کو اعلیٰ و ارفع مقام عطافر مایا۔ بیٹی کورحمت اور مال کے قدموں میں جنت کااعلان فر مایا۔ آپ صلی اللّٰدعلیه وآله وسلم ایسے عبدِ کامل اور انسانیت کے حسنِ اعظم ہیں جن کی تعریف ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔

اس ظہورقدس سے کا مُنات رنگ و بوکونئ زندگی ملی۔ وجه تخلیقِ کا مُنات کا جب ظاہری صورت میں اس دنیا میں ظہور ہواتو ہر شے اپنے وجود پر نازاں ہوئی۔ ہر چیز ا پے مقدر پر رقصال ہوئی کہ مقصود کا ئنات آگئے۔ پیر کا دن سر داری کا دعویدار ہوا۔ صبح صادق نے اعلان کیا کہ بھلاکسی اور کا مقدر ایسا ہوسکتا ہے۔ رہیج الاقتل نے کہا کہ بہار تواس برس آئی۔

نثار تیری چہل پہل کیہ ہزاروں عیدیں رہیج الاول سوائے ابلیس کے جہال میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں

مکہ شہر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے پاک اور مقدی ہوا۔ عربی زبان نے ابنی قسمت ثریا پر جاتی ہوئی دیکھی۔ سیّدہ آ منہ کا سرخداوند قد وی کی بارگاہ میں اس عظمت کے شکر میں جھک گیا۔ سردار مکہ وقریش عبدالمطلب نے اپنے بڑھا پے میں وہ تو انائی اور عزت پائی کہ جوانی بھی رشک کرنے گئی۔ ابوطالب خوشی میں جھومنے لگے کہ مرحوم بھائی کے ہاں عرب کا چاند آ گیا۔ کا نئات جو پہلے ہی اندھیری رات کی لمبی مسافت سے پریشان تھی مجبح نور پاکر رفعتوں اور عظم توں کا پیکر بن گئی گویا کہ

عرش بیہ تازہ چھیٹر چھاڑ فرش میں طرفہ دھوم دھام کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے (اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی)

پیرفیس الحسینی اینے جذبات کا اظہار پھھاس طرح کرتے ہیں

برزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی اے ازل کے حسیس، اے ابد کے حسیس، تجھ ساکوئی نہیں، تجھ ساکوئی نہیں

برزم کونین جن کی خاطرسجائی گئی وہ عظیم المرتبت ہستی دنیا میں تشریف لے آئی۔ قربان جائیئے اِن کمحول پر جن سے افضل و برتر کمچے اس کا مُنات کو نصیب ہی نہ ہوئے۔سب جانبے ہیں کہ اللہ کے حبیب، انبیاء کے سردار اور کا مُنات کے عمگسار تشریف لے آئے۔ آئے سے ہر بست بالا ہوا۔ ہرمحروم کوسعادت نصیب ہوئی۔ بے کسوں کے والی آگئے۔ معلّم کا کنات اتّی لقب کا کنات کوعلم و حکمت سکھانے آئے۔ بسہاروں کو ایساسہارا نصیب ہوا جواس جہان ہی میں نہیں ہر جہان میں عظمتوں کی بہوان بنا۔ جس نے اس نور مبین کو پہوان لیااس کی تمام خطا کیں معاف ہوگئیں۔ جوان پرایمان لے آیا وہ ایمان کا حوالہ بن گیا۔ جس نے ان کی غلامی اپنالی وہ کا کنات کا آ قا بن کرا بھرا۔

تیری نگاہ سے ذرّے بھی مہرو ماہ بے گدائے بے سروساماں جہاں پناہ بے

اعلی حضرت فاصل بریلوی بول فرماتے ہیں

نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا ساتھ ہی منشیءِ رحمت کا قلمدان گیا

وہ تو آئے ہی عطا کرنے تھے۔وہ قاسم رز ق ایسے کہ کسی نے محرومی کاشکوہ نہ کیا۔ وہ اسپنے رب کے محبوب خاص اور مختارِ عام ہیں۔

> جس کی زبان کے صدیے حسن کلام تیرا محبوب خاص تیرا مختارِ عام تیرا

جس نے اُن کے چہرے کی زیارت کرلی، وہ ساری زندگی اس کی رعنائی میں کھویا رہا۔ جس نے اُن کی آ وازس لی، ساری زندگی اپنی ساعت پرفخر کرتارہا۔ جس پراُن کی نظرِ کرم پڑی وہ شادا بی میں ڈوب گیا۔ جس نے اُن کے ہاتھ کو چھولیا وہ ساری زندگی ایخ ہاتھ کو تھولیا وہ ساری زندگی ایخ ہاتھ کو تکتارہا اور چومتارہا۔ جس گھر میں انہوں نے قدم رنج فر مایا، وہ گھر خوشحالی اور سکون کامسکن کھرا۔

جسم اليه طيف كرمها بيانتها سرول التي كمال كركا تنات كرير الوستم ورعما في التي المالية المالية

کوک کیجے ہیں کے سابیہ تیرے بیکر کا مدیق میں تو کہنا جو ان کہ جہاں نیمر پیا ہے سابیہ تیرا

(احمدتديم قاسق)

س جهان تا تنگف و یوگوودی اس محبوب رب کا کتات کے تعدر قے سے ملا مارپ کا ان کتاب کی ربید بیت جهاں جہاں ہے وہیں میر ٹی سر کا رکی رخمتیں ہیں۔ ان کتاب کی ربید بیت جہاں جہاں ہے وہیں میر ٹی سرکا رکی رخمتیں ہیں۔

> الوم کائی سک ہے تیری رسائی گیت گائی ہے تیرے خدائی وہ جگہ تی تنہیں ہے جہاں میں جس جگہ تیرا جلوہ نہیں ہے

جس جس المهر کا پسیندنیا کی تمام خوشبون کو تمرمنده کرتا ہواں یاک ذات کے چروا انور کی خواہدورتی کون بیان کرسکتا ہے۔

> بچھ کو عنبر جاہیے اے دوست خوشبو کے لیے مجھ کو رخسار محمد کا پینہ جاہیے

الی بستی کی آمد ہمارے جیسے عاصوں اور محروموں کے لیئے عیدنہ ہوتو کیا ہو کیونکہ

ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سُو لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا

ہم اپنی قسمت بہنازاں کیوں نہ ہوں کہ ہماری ہدایت کے لئے رسول عربی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ یہی نہیں روزِ محشراُن کی شفاعت کی خوشخری ہمارے جیسے ناقص العمل لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے۔امام احمد رضا خان کی زبان میں

خوف نہ رکھ رضا ذرا تُو تو ہے عبدِ مصطفیٰ تیرے لئے امان ہے امان ہے

تخلیقِ کا ئنات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفعتِ شان واضح کرنے کیلئے تمام انبیاء کرام کی ارواح کواکٹھا کیا اوراُن سے وعدہ لیا

وَإِذُ اَخَ ذَاللَّهُ مِينَاقَ النَّبِيّنَ لَمَآ الْتَيْتُكُمُ مِّنُ كِتْبٍ وَحِكُمَةٍ ثُمَّ جَآءَ كُم رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمُ لَتُوءُ مِنُنَّ بِهِ وَلَتَنُصُرُنَّهُ طَ عَالَ عَالَهُ وَلَتَنُصُرُنَّهُ طَ قَالَ وَ اَقُرَرُتُمُ وَاحَدُتُ مُ عَلَىٰ ذَلَكُمُ اِصُرَى طَ قَالُولَ آ اَقُرَرُنا طَ قَالَ فَاشُهَدُو اوَ اَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشّهِدِينَ قَالَ فَاشُهَدُو اوَ اَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشّهِدِينَ

(ال عمران آيت 81)

اور یاد کرواللہ نے انبیاء کرام سے عہدلیاتھا کہ آج ہم نے تہ ہیں کتاب و حکمت عطا کی کل اگر کوئی دوسرارسول تمہارے پاس اس تعلیم کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کواس پر ایمان لا نا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ (مفہوم)

یہ آیت کریمہ آیت میثاق کے نام سے مشہور ہے۔اس آیت کے تحت ہیر محمد کرم شاہ الا زھری رحمتہ اللہ علیہ تفسیر ضیاءالقران میں لکھتے ہیں کہ

سیدناعلی المرتضی اور عبداللدابن عباس رضی الله عنهم سے مروی ہے کہ الله تعالیٰ نے ہرایک نبی سے بیہ پختہ وعدہ لیا ہے کہ اگر اس کی موجودگی میں میرا پیار ارسول (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) تشریف فرما ہوتو اُس نبی پرلازم ہے کہ وہ حضور (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) کی رسالت پر ایمان لاکر آپ کی امت میں شمولیت کا شرف حاصل کرے۔ حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے دین کی ہرطرح تائید ونفرت کرے۔ تمام انبیاء پہم السلام نے بھی یہی عہدا پنی ایمنی امتوں سے لیا۔ اس سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا

دیگرانبیاء علیهم الصلوٰۃ والسلام سے افضل ہونا اظہر من الشمس ہے۔ آپ ہی کا فیض نبوت قیامت تک جاری رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء سابقین آپ کے امتی ہونے کے متمنی رہے۔

> چول بشانش نگاهِ موسیٰ کرد شدن ان امتش تمنا کرد

جب موسیٰ علیہ السلام نے سرکار دوجہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ملاحظہ فر مائی تو ا امتی ہونے کے آرزومند ہوئے۔

قبلہُ عالم سیدمحمہ جراغ علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی تصنیف تنویر لا ثانی میں'' باعثِ تخلیقِ کا مُنات'' کے عنوان میں یوں رقمطراز ہیں کہذات حق جل وعلافر ماتی ہے

لُولَاكَ لَمَاخَلَقُتُ الْاَفْلاَكَ

(زرقانی،مواہب)

اے میرے پیارے حبیب! اگرآپ نہ ہوتے تو میں آسانوں کو پیدانہ کرتا پیر حدیث قدسی آپ ہی کی شان میں وارد ہے۔ بقول شاعر

> محمد گر نہ بودے کس نہ بودے نہ بودے ہیج عاکم در وجودے

اگر حضور علیه الصلوق والسلام کی ذات پاک نه ہموتی تو بچھ بھی نه ہوتا کسی عالم کو وجود نصیب نه ہوتا۔ امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں بول اظہار حقیقت فرماتے ہیں

لو لاك لم تخرج الدنيا من العدم

اگر حضور علیه الصلوٰة والسلام نه ہوتے تو دنیاعدم سے وجود آشنانه ہوتی۔

### اعلیٰ حضرت فاصل بریلویؓ اس مقام برفر ماتے ہیں

وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ بھی نہ ہو جان ہیں وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے بقول مولانا ظفر علی خان

> سب کھے تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غاینوں کی غایب اولی تمہیں تو ہو

> > شاعرِ مشرق علامه اقبال جواب شکوه میں یوں فرماتے ہیں

ہونہ رہر کھول، تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو جمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو

بیہ نہ ساقی ہوتو پھرے بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو برم توحیر بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو

خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تیش آمادہ اسی نام سے ہے

روز قیامت علم شفاعت آپ ہی کے مبارک ہاتھ میں ہوگا۔ شفیع ندنبال اپنے گناہ گارامتیوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اس دن سرکار دوجہال صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور اختیارات ہر کس وناکس پرعیاں ہوں گے۔مقام محمود آپ ہی کے لئے مخت کے مقام کے مقام محمود آپ ہی کو حاصل ہے۔مرتبہ مُصطفائی ومُصطفائی فی محتبائی نی کریم کے لئے ہی مخت ہے۔ و قاب قو سکین اِو اَدُنی آپ

کامقدرہوا۔ حبیب رحمان کالقب آپ ہی کوملا۔ آپ ہی مظہرِ اتم ہیں آپ ہی و رکو کو کا کہ نظیر اتم ہیں آپ ہی و کو کو ک

کی شان رکھتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کی بلندی کا اعلان فرما دیا ہے۔ روز جزا آپ ہی کے ہاتھ میں لواءالحمد ہوگا۔

(تنوبرلا ثانی طبع جدیدصفحه 18)

ستان رسالت صلى الله عليه وآله وسلم

نبی مکرم رحمت دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم کی شان کا اندازه اس بات سے لگائے که دنیا میں کوئی نبی اور رسول مبعوث نہیں ہوا جس نے اپنی اُمت کو ہمارے آقا ومولا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے آنے کی بشارت نه دی ہو۔ اپنی امت سے نبی آخر الزمال صلی الله علیه وآله وسلم کی اتباع کرنے کا عہد نه لیا ہو۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسی علیه اسلام نے اپنی امت کو

وَمُبَشِّرًا الرَسُولِ يَّا تِى مِنْ ابَعُدِى السُمُهُ احْمَدُ ط

(الصّف آيت6)

لینی میں بشارت دینے والا ہوں اُس رسولِ معظم کی جومیرے بعد تشریف لا ئیں گے اُن کا نام احمد ہے

فرما کرآپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بیثارت دی۔ قابل ذکر بات توبیہ ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل بھی ہرامت اپنے مشکل وفت میں حضور پُر نور شافع یوم النشور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کا وسیلہ پیش کر کے بارگاہِ خداوندی میں دعائیں کیا کرتی تھی ، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا

## وَ كَانُو ا مِنْ قَبُلُ يَسْتَفُتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا

(آيت 89)

اوراس سے پہلے وہ اِسی نبی (صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم) کے دسیلہ سے کا فرول برفتح انگتے تھے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کا واسطہ دے کرلوگ بارش کے لئے بارگاہ رب العزت میں التجا کیا کرتے تھے۔

حضور نبی اکرم نورمجسم صلی الله علیه و آله وسلم کی تشریف آوری سے پیشتریہود کا شعار تھا کہ جب بھی کفار ومشرکین سے اُن کی جنگ ہوتی اور اُن کی فتح کے ظاہری امکانات ختم ہوجاتے تو اُس وقت تورات کوسامنے رکھتے۔ وہ مقام کھول کر جہال حضور نبی کریم علیہ الصلو ۃ والسلام کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے اور دعا کرتے۔ علیہ الصلو ۃ والسلام کی صفات و کمالات کا ذکر ہوتا وہاں ہاتھ رکھتے اور دعا کرتے۔

اسی آیت کے تحت تفسیر درمنشور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ

سیدالانبیاء سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ اور نزول قرآن کریم سے پہلے یہود اپنی حاجات کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام پاک کا وسیلہ بارگاہِ خداوندی میں پیش کرکے دعامیں یوں کہا کرتے تھے۔

اَ لَهُمَّ إِنَّا نَسُتَنُصِرُ کَ بِحَقِّ النَّبِيِّ الْا مُیِّی تَنْصُرُ ناَ عَلَیُهِمُ خدایا! ہم جھے سے بحقِّ نبی الامی دعا ما نگتے ہیں کہ تو ہم کوان ( کافروں ) پر فتح ہے۔

حضرت آ دم علیہ السلام نے بھی جب بار گاہِ خداوندی میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا وسیلہ بیش کرکے یوں دُعا کی

# يَا رَبِّ اَسُاء كُكَ بِحَقِّ مُحَمّدلَمَا غَفَرْتَ لِي ﴿

(حاكم وطبراني)

اے میرے پروردگار! میں بچھ سے محد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کا واسطہ دے كرسوال كرتابول كميرى خطامعاف فرمادي تواللدتعالى نے حضرت ومعليه السلام كى دعا كونٹرف قبوليت بخشا\_ مولا ناجا می رحمة الله علیه نے اسی امرے متعلق کہا

> اگر نام محمر رانیا وردے شفیع آوم نه آدم یافت توبه نه نوح از غرق نجینا

شان رسالت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوسکتی ہے کہ رب کا ئنات نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومعراج عطافر مائی۔اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے سرفراز فر مایا۔اس رات ببیت المقدس میں سیدالانبیان عمیع انبیاء کی امامت فرمائی۔

رفعت ذکر

حدیث قدسی میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ

جَعَلْتُ تَمَامَ الْإِيْمانِ بِذِكْرِكَ مَعْىَ وَقَالَ ايُضاَّجَعَلْتُ ذِكُر اً مِّنُ ذِكْرِى فَمَنُ ذَكَرَكَ خَكَرَكَ ذَكَرَكَ خَكَرَنِي

(الشفاء ـ قاضي عياض)

میں نے ایمان کے ممل ہونے کیلئے اپنے ذکر کے ساتھ آپ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کا ذکر مشروط کردیا ہے اور رہی محدیث قدسی ہے کہ آپ (نبی پاک) کے ذکر کو اپنا ذكر مهراديا ہے۔ بعنی اللہ تعالی فرما تاہے کہ جس نے آپ (محبوب رب العالمین) كا

ذكركيالي ال في ميراذ كركيا-

(ضياءالقرآن جلد پنجم)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهٔ ہے مروی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور

رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ

آپ کا کریم رب پوچھتا ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں (اللہ تعالی) نے آپ کے ذکرکوکس طرح بلند کیا ؟

میں نے جواب دیا

اس حقیقت کواللہ ہی بہتر جانتا ہے

جبرئیل امین نے عرض کیا

اللّٰدتعالیٰ فرما تاہے کہ آپ کے رفعِ ذکر کی کیفیت بیہے کہ جہاں میرا (اللّٰدتعالیٰ کا) ذکر کیاجائے گاوہاں آپ کا ذکر بھی میرے ساتھ کیاجائے گا۔

علامه آلوس رحمة الله الله كتحت لكھتے ہیں كه

اس سے بڑھ کررفع ذکراور کیا ہوسکتا ہے کہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت میں اللہ تعالیٰ نے ایپ نام کے ساتھ اپ محبوب کا نام ملادیا۔ حضور علیہ الصلوٰ قواتسلیم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ خوداور اس کے فرضے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود سجی عبیں اور مئومنوں کو بھی دروداور سلام پڑھنے کا تھم فر مایا۔ حد تو یہ ہے کہ اللہ کریم نے جب بھی آپ سے خطاب فر مایا تو

يا ايهاالمدثر، يا ايهاالمزمل، ظه اوريسين

جیسے معزز القاب سے مخاطب فرمایا جبکہ دیگر انبیاء علیہم السلام کو ان کے اسائے گرامی سے مخاطب فرما کراحکام صادر فرمائے۔ آج دنیا کا کوئی آباد ملک ایسانہیں جهال شب دروز میں پانچ بارحضور علیه الصلوٰ ة والسلام کی رسالت کا اعلان نه ہور ہاہو۔

نمازول میں اذانوں میں اقامت میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

غرضیکہ کوئی الہامی صحیفہ یا کتاب ایسی نہیں جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کا تذکرہ موجود نہ ہو۔ ذات باری تعالی نے وَ رَ فَ عُنَا لَکَ اَحْدَرُکَ اللّٰ اِللّٰہ اللّٰ کَا یَا بَدُنہیں بلکہ اس فِحْدَرُکُ آپ کے مبارک ذکر کو ایسا بلند فر مایا کہ وہ زمان و مکان کا پابنہ نہیں بلکہ اس وقت بھی ہوگا جب بچھ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ ان کا ذکر اللّٰد فر مائے گا جو قائم الذات اللہ اللہ اللّٰہ الل

خدا کاذکرکرے ، ذکر مصطفے نہ کرنے ہمارے منہ میں ہوالی زبان خدانہ کرنے

سورہ واضحی کی آیت نمبر 4 میں رعب کریم کا ارشاد ہے وَ لَلاَ نُحِرَةُ خَيُر مُ لَّکَ مِنَ الْاُولِیٰ

اور یقیناً ہرآنے والی گھڑی آپ (نبی کریم) کے لئے پہلی گھڑی سے بدر جہا بہتر ہے۔

لیخی رسول رحمت صلی الله علیه وآله وسلم پرالله تعالی کے لطف وکرم اور انعام واحسان کا سلسله ہمیشہ جاری رہے گا۔ ہرآنے والی ساعت گزری ہوئی ساعت سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر ہوگی۔ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ کے درجے بلند فر مائے گا ، عزت پرعزت اور منصب پر منصب عطا کرے گا۔ بیسلسلہ بھی ختم نہ ہوگا۔

ہرزبال یہ چرچا ہے ان کے آستانے کا نور ہے زمانے میں آپ کے گھرانے کا

عفوودركزر

وہ کونساظلم، تکلیف اور زیادتی تھی جو قریشِ مکہ نے روانہ رکھی ہو۔ مکی زندگی میں شخبِ ابی طالب کی محصوری، راستے میں کانٹوں کا بچھایا جانا، جسم اطہر پرخاک وگندگی کا بچینکنا، بارگاہ صدیت کے حضور بیت اللہ میں سجدہ ریزی کی حالت میں مردہ اونٹ کا او جھاٹھا کرآپ کی مبارک گردن پررکھ دیا جانا۔

اللہ اللہ عوصلہ اللہ کو ملہ سختیاں سہہ کر وی مشکراندے رہے

مگروہ پیکرِ رحمت ورافت جب پورےعظمت وجلال کےساتھ فاتح مکہ بن کرحرم مقدس میں داخل ہوتے ہیں تو اُن خون کے بیاسوں کو

َلا تَشْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوُمَ ﴿ يَغُفِرُ اللّٰهِ ۗ لَكُمْ وَهُوَ اَرُحَمُ الرَّحِمِيُن (يوسف آيت 92)

یعنی آج کے دن تم پر کوئی گرفت نہیں ،اللّٰد تعالیٰ تمہاراقصور معاف فرمائے وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے

کہہ کر درگز رفر ما دیتے ہیں۔عفوہ درگز رکے اس کمل کو قیامت تک جاری رکھنے اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو اجا گر کرنے کے لئے رحمت دوعالم سلی الله علیہ وآلہ وسلم کا ارشادگرامی ہے

اَلرَّا حِمُونَ يَرُ حَمَّهُمُ الرَّحَمْنُ اِرُحَمُوا مَنُ فَى الْا رُضِ يَرُحَمَّكُمُ مَنُ فِي السَّمَآء رحم کرنے والوں پررحمٰن رحم کرتاہے،تم زمین والوں پررحم کروآ سمان والاتم پررحم کرےگا

> کر و مهربانی تم ابل زمیں پر خدا مهربال ہو گا عرشِ بریں پر

بیعالی ظرف پیکرشفقت نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم ہی کا اخلاق ہوسکتا تھا جس نے جان کے دشمن، دیوانہ اور کا ہمن کہنے اور مکہ شہر چھوڑنے پر مجبور کرنے والے ظالم جب زیر دست ہوتے ہیں تو ان پر مہر بانیوں کی انتہا کر دی۔ چیا کے قاتلوں کو معاف کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب اختیار واقتد ارسرایا رحمت کے ہاتھ میں تھا اور ظلم وستم کرنے والے مجرموں کو وہ سب زیادتیاں اور ناانصافیاں یاد آرہی تھیں۔ بدلے کا خوف کتنا کرب انگیز ہوگا مگر وہ یہ کب جانے تھے کہ رسول اللہ عفو و درگز رکاحوالہ ہیں۔ خوف کتنا کرب انگیز ہوگا مگر وہ یہ کب جانے تھے کہ رسول اللہ عفو و درگز رکاحوالہ ہیں۔ عالی نسب تو ہیں ہی عالی ظرف بھی ہیں۔ معاف کرنا کسی نے سیکھنا ہوتو عرب کے تاجد ارسے سیکھے۔ خطا کیں بخشی ہوں تو سرکار مدینہ کی کریمی کو دیکھے۔ کا نات کے تاجد ارسے سیکھے۔ خطا کیں بخشی ہوں تو سرکار مدینہ کی کریمی کو دیکھے۔ کا نات کے سردار کی کسی صفت کا ثانی کوئی ہوہی نہیں سکتا۔

دنیا اگر ڈھونڈے کی نابی محمد ثانی تو بڑی چیز ہے سابیہ نہ ملے گا

پیم معاف کرنے والے ساری زندگی اسی جذبہ عفوو درگزر کا مظاہرہ فرماتے رہے۔
ام المحومنین سیّدہ عائشہ صدیقہ رضی اللّٰدعنہا آپ صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کی عالی ظرفی اور شان عفوو درگزر کے متعلق فرماتی ہیں کہ رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اینے ذاتی معاملات میں کسی سے بدلے ہیں لیا۔

( بخاری شریف کتاب الا داب )

علوم مصطفعے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن علیم میں ارشادر بانی ہے قرآن علیم میں ارشادر بانی ہے

وَانْزَلَ اللهُ عُلَيُكَ الْكِتْبَ وَالْحِكُمَةَ وَ عَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ وَ كَانَ فَضُلُ الله عَلَيْكَ عَظِيْمًا

(سوره النساء آيت 113)

اوراللہ تعالیٰ نے آپ (رسول کریم) پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کووہ سب کچھ کھا دیا جو آپ نہ جانے تھے۔ اوراللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔

اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاٰ ة والسلام کو کتاب و حکمت دی۔ آپ کو اُن جملہ امور کا علم بھی عطا فرمایا جن کا آپ کو پہلے علم نہ تھا، یعنی جو پچھ ہو چھ ہونے والا ہے۔ جس ذات اقد س واطہر پر اللہ کا فضل ہواور فضل بھی تھوڑ اسانہیں ، فضل عظیم ہوتو اُس کے علوم و معارف کا انداز ہ کون کرسکتا ہے۔ متعدد احادیث صحیحہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم وسیع کا ذکر

امام بوصیری رحمة الله علیه قصیده برد هِ شریف میں بارگاهِ رسالت میں عرض کرتے ہیں

فَانَّ مِنُ جُو دِكَ الدُّنِيَ ال صَّرَّ تَهَا وَمِنُ عُلُومِ كَ عِلْمَ الدُّنِيَ السُّوحِ وَ الْقَلَمِ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ الدُّوحِ وَ الْقَلَمِ

پیارے آقا! دنیااور آخرت آپ ہی کی سخاوت میں ہے اور لوح وقلم کاعلم آپ کے علم ہجر بیکراں کا ایک جزوہے۔ کے علم بحر بیکراں کا ایک جزوہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرتم صبیب معظم علیہ الصلوٰ قوالسلام کو جن علوم سے نواز ااور اسرارہ معارف کے جن خزانوں سے آپ کے سینۂ اقدس کولبریز فرمایا، اُن کا ذکر قرآن کریم میں متعددمقامات پر فرمایا ہے۔کائنات عالم میں کوئی فرد آپ کے اس وصفِ کمال میں برابری کا دعوی نہیں کرسکتا۔

رسول التدسلی التدعلیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضون التدعیم اجمعین سے ارشاد کر مایا کہ

آج میں نے اپنے ہزرگ وہرتر پروردگار کی زیارت بڑی حسین اور پیاری صورت میں کی۔اللہ تعالی نے اپنے دستِ قدرت کی تھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی۔جس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی ، پھر میں نے جان لیا جو پچھآ سانوں اور زمین میں تھا۔

سیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مشکوۃ شریف کی شرح اشعۃ للمعات میں اس حدیث پاک کے متعلق تحریر فرماتے ہیں

اِس ارشاد نبوی کا مقصد ہیہ ہے کہ تھام علوم جزوی اور کلّی نبی امی صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کوحاصل ہو گئے جن کا انھوں نے احاطہ کرلیا۔

بخاری شریف میں حضرت عمر رضی الله عنهٔ سے مروی ہے کہ

ایک دن رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم منبر پرجلوه افروز ہوئے اور تخلیق کا ئنات کی ابتداء سے لے کراہل جنت کے اپنی منازل پر، اہل دوزخ کے اپنے ٹھکانوں میں داخل ہونے تک کے تمام حالات سے ہمیں خبر دی۔ یا در کھا اس کوجس نے یا در کھا۔ بھلا دیا اُسے جس نے بھلادیا۔

(ضياء القرآن جلد سوئم صفحه 460)

قرآن کریم کاعلم اسقدروسیج ہے تو صاحب قرآن کے علم کا احاطہ کیسے ممکن ہے؟ جب سکھانے والی ذات رحمٰن ہو سکھنے والے مدینتہ العلم سرکار دو جہاں ہوں اور قرآن سکھایا جارہا ہو، تو علم کا بحربیکراں کیا کیا خزانے لیے ہوئے ہوگا۔ اتمی لقب دنیا کوعلم سکھایا جارہا ہو، تو علم کا بحربیکراں کیا کیا خزانے لیے ہوئے ہوگا۔ اتمی لقب دنیا کوعلم

سکھانے ہی تو آئے تھے۔احادیث کی کتابوں میں علم کے ایسے ذخائر موجود ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کے غواصی بھی شنگی محسوس نہیں کریں گے۔

## محبت رسول صلى الله عليه وآله وسلم الجمال كا تقاضا

ایمان اور نجات کا دار و مدار صرف اور صرف حضور سید عالم فخر آ دم و بنی آ دم صلی الله علیه و آله و سلم کی محبت علیه و آله و سلم کی محبت کامل ہوگا اس کا ایمان بھی کامل ہوگا۔ متعدد آیات ِقر آنی اور احادیث مقد سه میں اس امر کا صراحة علم پایا جاتا ہے۔ سورہ تو بہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ کریم فرماتے ہیں امر کا صراحة علم پایا جاتا ہے۔ سورہ تو بہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ کریم فرماتے ہیں

میرے بیارے حبیب (صلی الله علیہ وآلہ وسلم) آپ فرما دیجیے اے لوگو!اگر تمہارے باپ ،تمہارے بیٹے ،تمہارے بھائی ،تمہاری عورتیں ،تمارا کنیہ ،تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈرر ہتا ہے اور تمہارے مکان جنہیں تم پیند کرتے ہو، اِن میں ہے کوئی چیز بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیاوہ محبوب ہے تو انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا عذا ب اتارے اور اللہ تعالی فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔

اسی طرح حضرت انس بن ما لک انصاری رضی اللّٰدعنه سے امام بخاری روایت فرماتے ہیں لَا يُوءُ مِنُ اَحَـدُكُـمُ حَتَّى اَكُوْنَ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِنُ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَ جُمَعِيْن

تم میں سے اُس وفت تک کوئی مومن نہ ہوگا جب تک میں اُس کے زدیک اُس کے مال باپ،اولا داورسب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوجاؤں۔

ال حدیث کے تخت حضرِت ہمل بن عبداللہ النستر ی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جورسول اللہ علیہ فرماتے ہیں جورسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر حالت میں ایناما لک نہ جانے اور اپنی ذات کو اُن کی ملکیت میں نہ سمجھے وہ حلاوت سنت سے محروم ہے۔

(المواهب شرح الثفاء)

اسی موقع پرمولانا ظفرعلی خان فرماتے ہیں

نماز اچھی روزہ اچھا جج اچھا زکوۃ اچھی میں باوجود اسء کے مسلمان ہو نہیں سکتا

نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ کیٹر ب کی حرمت پر خدا شاہر ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا

الله کی رضاات اعرسول میں مورہ ال مران آیت نمبر 31 میں ارشادر بانی ہے

قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ اللَّهُ

اے محبوب آپ فرمائے انہیں کہا گرتم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری پیروی کرو۔ تب محبت فرمانے لگے گاتم سے اللہ۔

اس آبیمبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بندے کے ساتھ اپنی محبت کو اتباع حبیب کبریا

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشروط فرمادیا۔ اگر کوئی خداکا محبوب بننا جا ہتا ہے تواس کے لئے اطاعت وا تباع رسالتمآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اختیار کرنا شرط اولین عظیم ایجوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کرنا، آپ کے اسوہ حسنہ کو مشعلِ راہ بنانا اور آپ سے محبت کرنا ہم مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔

سرکار دوجہاں سے بے نیاز ہوکر رضائے الہی کی توقع یا نجات اُخروی کی امید رکھنا خام خیالی اور سراسر گمراہی ہے۔ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دآلہ وسلم ہی مسلمان کی سب سے بڑی متاع اور قوت ہے۔ انتاع رسول نہیں تو پھر پچھ بھی نہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے

بمصطفیٰ برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست اگر باو نرسیدی تمام بوہبی است

وَمَآ اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنُهُ فَانَتَهُوا

(سورة الحشرآيت7)

اوررسول کریم جوتمہیں عطافر مائیں وہ لےلواور جس سے تہہیں روکیں ،رک جاؤ۔ بیرواضح تھم نبی رحمت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کئی کا اظہار ہے۔اب آپ کے تھم کی اتباع اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے۔

اختيارات مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم

الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پراپی عطا،غنا اور نعمت کے ساتھ ہی اپنے حبیب پاک صاحب لولاک صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی عطا،غنا اور نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے۔اللہ تعالیٰ ارشادفر ماتا ہے

وَما نَقَمُو اللا آنُ اَغُنهُمُ الله ورَسُولُه، مِن فَضلِه

(توبه آيت 74)

انہیں کیابرالگا یہی نا کہاللہ تعالی اوراُ سکے رسول نے انہیں اپنے فضل وکرم سے غنی ردیا۔

اللہ کے بیار نے رسول کا بیا ختیار فیض عام ہے اور اس کا ذکر قر آن پاک میں جا بجا ہے۔

سَيُوءُ تِينا الله مِن فَضلِه وَرَسُولُهُ

(توبهآيت59)

عطافر مائے گاہمیں اللہ تعالیٰ اینے فضل سے اور اس کارسول اللہ تعالیٰ کی نعمت ارزانی فر مانے کے ذکر کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر بانیوں کا بھی اسی انداز سے ذکر کیا جارہا ہے۔

انْعَمَ الله عَلَيْهِ وَ انْعَمْتَ عَلَيْهِ

(الاحزاب آيت 37)

جسے اللہ نے نعمت دی اور آپ (رسول کریم) نے بھی نعمت دی اختیار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاکمیت اور حتمیت کی دلیل قرآن پاک ان الفاظ میں دیتا ہے

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لَامُؤ مِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا اَنُ يَكُونَ لَهُمُ النِّحِيرَةُ مِنُ اَمُرِهِمُ

(الاحزاب آيت 36)

نہ کی مومن مردکواور نہ کسی مومن عورت کو بیت پہنچتا ہے کہ جب فیصلہ فر مادے اللہ تعالیٰ اوراُسکارسول کسی معاملہ کا تو پھرانہیں کوئی اختیار ہوا پنے اِس معاملہ میں۔
ایک یہودی اور منافق میں کسی معاملے پر تناز عربھا۔ یہودی نے بیرائے دی کہ فیصلے کے لئے تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلے کے لئے تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

دونوں کا موقف سننے کے بعد فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ رسول اللہ سے بڑا عادل اس کا ئنات میں کون ہوسکتا ہے۔ یہاں سے نکلنے کے بعداس منافق نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی فیصلہ کروالیتے ہیں۔

وہ دونوں حضرت عمر رضی اللّٰدعنہ کے پاس پہنچے۔منافق نے اپنا موقف بیان کرنا شروع کیا تو یہودی جناب عمر رضی اللّٰدعنہ ہے کہنے لگا

" "ہم آ کیے نبی سے فیصلہ لے آ ہے ہیں''

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منافق سے اس بات کی تصدیق کی اور اندر تشریف لے گئے۔ دوبارہ باہر تشریف لائے اور اپنی تلوار سے اس منافق کا سرقلم کر دیا۔ یوں واضح کر دیا کہ

'' جنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کے بعد کوئی اور دانشمند نظر آتا ہو، اسے زندہ رہنے کا کوئی تق نہیں''

اسی جذبہ ایمانی اور سیجے یفین کی بدولت حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروقِ اعظم کہلائے۔نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

"عمرمسلمان اورمنافق میں فرق کرنے والے ہیں"۔

حرام اور حلال وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول قرار دیں ۔اللہ اور اس کے رسول کے قرار دیے گئے حرام اور حلال برکسی اور کو حجت کرنے کی اجازت نہیں۔

وَلَا يُحَرِّ مُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ

(التوبه آيت 29)

اور کیاوہ اسے حرام نہیں ہمجھتے جسے حرام کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے۔
ان سب آیات سے بیہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کممل اختیارات عطا کئے ہیں۔ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوئے ممل کو حرام قرار دیا۔عظمت مصطفیٰ بیان کرنے

#### Marfat.com

کے لئے جہاں اپنے اختیارات کا اظہار فرمایا و ہیں اپنے محبوب کے اختیارات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔

تعلق بالله

الله تعالی اینے بیارے رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار بیعتِ رضوان کے موقع پر اِن الفاظ میں فرماتے ہیں

إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ يُبَا يِعُونَ كَ إِنَّمَا يُبَا يِعُونَ اللَّهَ طَيَدُ اللَّهِ فُوْقَ اَيُدِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ طَيَدُ اللَّهِ فُوْقَ اَيُدِيهِمْ إِنَّ اللَّهَ طَيَدُ اللَّهِ فُوْقَ اَيُدِيهِمْ إِنَّ اللَّهُ طَيَدُ اللَّهِ فُوْقَ اَيُدِيهِمْ أَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ طَيَدُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَى اللّهُ

بیتک جولوگ آپ (رسول اللہ) کی بیعت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالی سے بیت کرتے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالی سے بیت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھوان کے ہاتھوں پر ہے۔

یہ بیعت 1400 جاں نثارانِ شمع رسالت، حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے دستِ حق پر ست پر کررہے تھے مگراللہ تعالیٰ نے ابنی کمال شفقت اور مہر بانی سے اس ممل کو ابنی کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرمایا

اگرچہ بیہ ہاتھ جس پرتم بیعت کر دہے تھے بظاہر میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھالیکن در حقیقت بیمیرا (اللہ تعالیٰ کا) ہاتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو

مَن يُطِع ِ الرّ سُولَ فَقَدُ اَطَاعَ اللّه

(النساءآيت80)

جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اُس نے اطاعت کی اللہ کی فرما کراپنی اطاعت قرار دیا۔رب کریم نے جس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بیعت کرنے والوں کو اللہ سے بیعت کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو اپناہا تھ گھمرایا ہے۔اسی طرح میدانِ بدر میں جس وقت گھسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ کفار مکہ کی جمیعت اور سامانِ حرب وضرب، جال نثارانِ اسلام کے مقابلہ میں بہت زیادہ تھا تو امت کے مخوار آقاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدانِ بدر سے مشت خاک اٹھا کر کفار کی طرف بھینکی۔اللہ کریم کواپنے پیار مے مجوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیاد اتنی پسند آئی کہاس کا ذکر

وَمَا رَمَيْتَ إِذُ رَ مَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ رَمِيْ

(الانفالآيت17)

(اور بیارے محبوب صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم) نہیں بھینگی آپ نے وہ مُشتِ خاک بلکہ اللّٰدتعالیٰ نے بھینکی

کے الفاظ سے بیان فرمایا۔

ان کلمات میں حضور پُر نور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اس مجزہ کی طرف اشارہ ہے،
جس کا مشاہدہ دوست و دشمن سب نے میدان بدر میں کیا ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام
نے ابنی مٹھی میں زمین سے خاک لی اور شکر کفار پر بھینک دی ۔ کوئی کا فربھی ایسا نہ رہا
جس کی آئکھوں کو خاک کے ذرات نے بھر نہ دیا ہو۔ سب کی آئکھیں دیکھنے سے
معذور ہوگئیں۔ وہ حواس باختہ ہو کراپنے مقتولوں کے لاشے چھوڑ کر بھاگ اُٹھے۔
دوسری طرف امت کو یہ بتانا مقصودتھا کہ میرے محبوب کے عمل کو مجھ سے جدا گمان نہ
کرنا۔ جب میرا پیارامحبوب کنگریاں بھینک رہا تھا تو گوچھینکنے والا ہاتھ رسول اللہ کا تھا
کین فوت وقدرت میری تھی جواس میں کارفر ماتھی۔ میرے محبوب کی رضا میں میری

وَلَسُوفَ يُعْطِينكَ رَبّكَ فَتَرْ ضلى

(والمحلى آيت5)

اور عنقریب آپ کارب آپ کواتناعطافر مائے گا که آپ راضی ہوجا کینگے

فرما کرمخلوق کوسمجھا دیا کہ میری رضا کومدنی تاجدار کی رضایے الگ خیال نہ کرنا۔ جو اس کی رضاوہی میری رضاہے۔

خدا کی رضا جائے ہیں دو عاکم خدا جاہتا ہے رضائے محمد

مقام مصطفى صلى الله عليه وآله وكلم ومقام مصطفى الله عليه وآله وكلم ومَا نَهاكُمُ عَنْهُ فَانَتَهُوُ ا

(سورة الحشرآيت7)

اوررسول کریم جوتمہیں عطافر مائیں وہ لے لواور جس سے تہمیں روکیں رک جاؤ۔
اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالی واضح فر مار ہاہے کہ میر ہے حبیب پاک صاحبِ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر امر میں واجب ہے ، لہذا زندگی کے ہر شعبہ میں احکام رسالت کی بابندی کیجھے۔ انہیں سرآئھوں پر رکھیئے اس میں فلاح ہے۔ ایک دوسرے مقام پر بابندی کیجھے۔ انہیں سرآئھوں پر رکھیئے اس میں فلاح ہے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشادر بانی ہے کہ

يَا يُكَا اللَّذَيْنَ الْمَنُوا السُتَجِيْبُواُلِلَّهِ وَللِرَّ سُولِ إِذَا دَعَا كُمُ لِمَا يُحْيِيُكُمُ لِمَا يُحْيِيُكُمُ اللَّهِ وَللِرَّ سُولِ إِذَا دَعَا كُمُ لِمَا يُحْيِيُكُمُ .

(الانفال آيت نمبر 24)

اے ایمان والو! لبیک کہواللہ اور (اُس کے) رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی پیار پر جب وہ رسول بلائے تہہیں اس امر کی طرف جوزندہ کرتا ہے تہہیں۔
یہاں اللہ تعالی اپنے محبوب پاک کے بلانے پر بلا تامل بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہونے کا حکم فرما تا ہے کیونکہ انہی کی بیروی میں بقاء دوام کا رازمضم ہے۔امام بخاری نے بخاری شریف میں حضرت ابی سعید بن المعلیٰ سے روایت کی ہے بخاری شریف میں حضرت ابی سعید بن المعلیٰ سے روایت کی ہے

میں نماز پڑھ رہاتھا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یا دفر مایا۔ میں نماز ختم کرنے کے بعد جب آقائی بارگاہ میں حاضر ہوا۔عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آپ نے غلام کو یا دفر مایا تھا اُس وقت میں نماز پڑھ رہاتھا۔ اب فارغ ہوکر حاضر بارگاہ ہوں۔حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ تھم نہیں پڑھا ابوسعید! کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ تھم نہیں پڑھا

اَسْتَجِيْبُوا لِلله وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيُكُم ُ

ایک دوسری حدیث میں ہے کہ

حضرت اُبُنَّ بن کعب رضی اللّٰدعنۂ نماز پڑھرہے تھے کہ حضور سلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم نے انہیں بکارا۔ انہوں نے جلدی جلدی نماز مکمل کر کے حاضر خدمت ہوکر سلام عرض کیا۔ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام نے حضرت اُبُنَ بن کعب رضی اللّٰدعنۂ سے فر مایا تمہیں فوراً جواب دینے سے کیا بات مانع ہوئی

عرض کیا

حضور ميں نماز پڑھ رہاتھا

بين كرآب صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمايا

کیاتم نے قرآن باک میں رہیں پڑھا کہالٹداوررسول کے بلانے پرفوراً حاضر ہوجاؤ،حضرت اُبیؓ بن کعب رضی اللّٰدعنۂ نے عرض کیا آئندہ ایسانہیں ہوگا۔

> ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں اصل الاصول بندگی اُس تاجور کی ہے

(اعلیٰ حضرتٌ)

فقہا کرام اس مقام پرفرماتے ہیں کہا گر کوئی نماز پڑھ رہا ہواور حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بلائیں تو وہ فورانماز جھوڑ کر حاضرِ خدمت ہو جائے ۔بارگاہ رسالت ماب سلی الله علیه وآلہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کے بعد واپس آکر وہیں سے نماز ادا کرے جہال سے جیموڑ کر گیا تھا۔ سیّرِ عالم صلی الله علیه وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل سے اس کی نماز ہیں ٹونے گی۔

(تفسيرمظهري)

قاضی ثناءاللہ پانی بتی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیئہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ سنتِ نبوی کی اطاعت سے دل زندہ ہوتا ہے جبکہ اس کی نافر مانی سے دل مردہ ہوجا تا ہے۔

بارگاهِ رسمالت صلی الله علیه وآله دسلم کے آواب

حضور پُرنورشافع یوم النشورصلی الله علیه وآله وسلم کی تعظیم و تکریم فرضِ عین ہے۔ آ ب کی بارگاہ میں ادنیٰ سی ہے ادبی سے ایمان سلب ہوجا تا ہے اور اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔

ارشادخداوندی ہے

وَ تُعَزِّ رُوهُ وَتُوقِّرُوهُ

. (سوره الفتح آيت 9)

(اے اہل ایمان) میرے حبیب کی تعظیم وتو قیرکو ہمیشہ کوظِ خاطر رکھا کرو۔ الله نعالى اليخ محبوب مكرم ني معظم صلى الله عليه وآله وسلم كے مقام عالى اور شان ر فیع کے آداب کو تحوظ رکھنے کی سورہ النور میں یوں تا کیدفر ما تا ہے۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَا ءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَا ءِ بَعُضِكُمْ بَعُضًا (النورآيت 63)

میرے پیارے حبیب کواس طرح نہ لیکاروجس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو

بارگاہ رسالت میں شور کرنے اور عامیانہ انداز میں آ واز دینے سے منع کیا گیا ہے۔
آپس میں روز مرّہ وزندگی میں حفظ مراتب کا خیال رکھے بغیرایک دوسرے کو بے
تکلفانہ پکارنے اور گفتگو کرنے کا طرز تکلم اختیار کرنے سے روک کریہ بات واضح فرما
دی کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرح مت سمجھ لینا۔ اس بارگاہ میں
ادنی سی بے ادبی بربادی کا باعث بن جائے گی۔ سورہ الحجرات میں یوں تھم فرمایا گیا
ادنی سی بے ادبی بربادی کا باعث بن جائے گی۔ سورہ الحجرات میں یوں تھم فرمایا گیا

يَا يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَرُفَعُو الصَوَاتَكُمُ فُوقَ صُوتِ النَّبِيّ وَلَا تَخْهَرُواللَهُ بِالْقَولِ كَجَهُرِ بَعْضِكُمُ لِبَعْضِ اَنُ تَحْبَطَ اَعُمَالُكُمُ وَ تَحْبَطُ اَعُمَالُكُمُ وَ اَنْ تَحْبَطَ اَعُمَالُكُمُ وَ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمُ وَ اَنْتُمُ لَا تَشُعُرُونَ

(الحجرات آیت 2)

اے ایمان والو! بلندنہ کیا کروائی آ وازوں کو نبی (کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
کی آ واز سے اور نہ آبیے ساتھ اونجی آ واز کے ساتھ بات کیا کروجس طرح تم ایک
دوسرے سے زور سے باتیں کرتے ہو۔ اس بے ادبی سے کہیں تمہارے اعمال ضائع
ہوجائیں اور تمہیں خبرتک نہ ہو۔

الله كريم اين بيارے محبوب صلى الله عليه وآله وسلم كوآ واز ديكر گھرسے بلانا نا بيندفرتا ہے۔سورہ الحجرات ہى ميں دوسرے مقام برفر مايا

إِنّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنُ وَرَآءِ الْحُجُراتِ اَكُثَرُهُمُ لَا يَعُقِلُونَ (الْحِراتَ آيت 4)

ہے شک جولوگ آپ کوجمروں کے ہاہر سے پکارتے ہیں۔اُن میں سے اکثر ناسمجھ ہیں۔

رسول کریم سے ملاقات کے آ داب میں حجرہ سے آ واز دے کر بکارنے کی بجائے صبر اور انتظار کا حکم دیا جاتا ہے۔ اِن آیات میں بارگاہِ رسالت کے آ داب اور گفتگو کا طریقہ بتایا جارہا ہے۔اللہ تعالی اہل ایمان پر واضح فرمارہا ہے کہ اگر تہمیں میرے محبوب کریم کی بارگاہ میں شرف باریا بی نصیب ہواور تہمیں ہمکلا می کی سعادت نصیب ہوتو تمہاری آ واز میرے محبوب کی آ واز سے بلند نہ ہونے پائے۔حاضری کے وقت ادب واحز ام کے تمام تقاضوں کو کمح ظ خاطر رکھو۔اگر تم نے ذراسی غفلت اور لا پروائی سے کام لیا اور تم سے آ واز اونچا کرنے کی بے ادبی ہوگئ تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہوجائیں گے۔

کے سانس بھی آ ہستہ کہ نازک ہے بہت کام ہے سخت بہت خطرہ یہاں بے اُدِی کا

( گُوژ نیازی)

الله تعالیٰ کے نزدیک اپنے بیارے رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں او نجی آ واز بھی ایسی گتاخی ہے جس سے تمام عمر کی نیکیاں ضائع ہوجانے کی وعید ہے۔ حضور کی شانِ عالی میں سوقیانہ باتین کرنے والے ، حضور کے خدادادعلم واختیارت پر معترض ہونے اور ادب واحر ام کو ملحوظ نہ رکھنے والے اپنے انجام کے بارے میں خود غور فرمائیں۔ یو وہ بارگاہ ہے جہاں جنیدرضی الله عنداور بایزید بسطامی رحمۃ الله علیہ جیسے خاصانِ خداکو بھی دم مارنے کی اجازت نہیں۔ عزت بخاری کی زباں میں جسے خاصانِ خداکو بھی دم مارنے کی اجازت نہیں۔ عزت بخاری کی زباں میں

ادب گابیست زیر آسال از عرش نازک تر نفس مم کرده می آید جنید و بایزید این جا

اس مقام پرمبرے شیخ طریقت مولائی ومرشدی سید محمد چراغ علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

ابلیس جومعلم الملکوت کابرار تنبه اپنائے ہوئے تفاحضور سرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تخلیات لامتنا ہیہ کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جل گیا۔ اس وجہ سے

بادبی و گتاخی اس کے جسم میں سرایت کرگئ۔ جب سیدنا آ دم صفی اللہ کا وجود مسعود تیار ہو چکا تو اللہ کریم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور پاک حضرت آ دم علیہ السلام کی بیٹانی مبارک میں رکھ کرسب فرشتگان کو اسبحدو الادم (آ دم کو بجدہ کرو) کا حکم صادر فر مایا۔ نور محمصلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی جلوہ افروزی دیکھ کرسب نے تعمیلِ حکم کی۔ ابلیس لعین نے جوابے آپ کوفرشتوں سے بالاتر سمجھتا تھا سجدہ سے انکار کیا اور کہا نا خیو منہ میں اس سے بہتر ہوں۔

(سورة ص آيت 76)

اس تگبر کے صلہ میں اہلیس پر

عليك لعنتي الى يوم الدين

تجھ پرمیری لعنت برسے گی قیامت تک

(سورة ص آيت 78)

كاعتاب نازل ہوا۔

حقیقتا اس ملعون نے سرور انبیاء صلوات الله علیه وسلامه کی شان میں گستاخی کی۔
سرکار عالم پناہ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں ادنیٰ سی کمی بجی سوچنا ایمان
گنوانے کے لئے کافی ہے۔ اس لئے ابلیس ملعون اور گستاخ قرار پایا۔ جو محض ذرہ مجر
گستاخی جناب منبع حسنات کِل صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی کرے ، الله تعالیٰ اس بے ادب
کوتو بہ کی تو فیق رفیق نہیں فرماتے۔

( تنوىرلا ثانى طبع جديد صفحه 22 )

توسل بالرسول صلی الله علیه وآله دسلم رسول مقبول صلی الله علیه وآله وسلم کے وسیلے سے الله درب العزت کے حضور دعا کرنا مستحسن ہے۔ارشاد ہاری تعالی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا تَقُو اللَّه وَابُتَغُو إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَا هِدُو افِي سَبِيلِه لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُون

(المائده35)

اے ایمان والو! ڈرواللہ تعالی سے اور تلاش کرواس تک پہنچنے کا دسیلہ، اور جدوجہد كرواس كى راه مين تاكيم فلاح ياؤ\_

اس آیت کریمہ سے نبی اکرم نور مجسم صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے نوسل ثابت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ سب وسیلوں سے ڈیادہ افضل اور برتر ہے۔

وَلُوْانَهُمْ اِذُظَّلَمُوْ النَّفْيسَهُمْ جَآءُ وُكَ فَاسْتَغْفَرُو اللَّهُ وَلَكُ فَاسْتَغْفَرُو اللَّهُ وَاسْتَغُفَرَلَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُو اللَّهَ كَوَّابِارَّحِيْماً

(اے نبی) جب بیانیے نفس پرظلم کر بیٹھے تھے تو آپ کے پاس آجاتے اور اللہ سے معافی مائلتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اوررحم كرنے والا ياتے (مفہوم)

تیرا سکه روال کل جہال میں ہوا ، اس زمیں میں ہوا آساں میں ہوا کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں نی رحمت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے نہ صرف مانگنامسخس ہے بلکہ اس کاحصول بھی آپ کے ذریعہ ہی سے ہوتا ہے۔ آپ کے بغیرمہن ہی نہیں۔خداوند قدوں کی عطا کردہ دولت دین و دنیا کونتیم کرنے والے حبیب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تو ہیں۔ تا جدار کا ئنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے

إِنَّمَااَنَا قَاسِم ، وَاللَّهُ يُوعُ تِي

(بخاری شریف)

بے شک میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطافر مانے والے ہیں

واء نى قداء عطيت مفاتيح خزائن الارض

(بخاری شریف)

ہے۔ بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی جابیاں عطا کی گئیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضلِ بریلوی اس کے تحت فرماتے ہیں

رب ہے معطی سے ہیں قاسم دیتا وہ ہے دلاتے سے ہیں

نبى رحمت صلى الله عليه وآله وسلم كى شان كريمي بجھال طرح بھى

میرے کریم سے گر قطرہ کمی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں وریے بہا دیے ہیں

صاحبزادہ نصیرالدین گولڑوی اینے اشعار میں بوں ترجمانی کرتے ہیں

سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں نے جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی سیجھ مانگ

اِس در بیہ بیہ انجام ہوا حسنِ طلب کا حصولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی سیجھ مانگ

جھولی ہی میری ننگ تھی کیا مانگتا ان سے وہ کہتے رہے مانگ ارے اور بھی کھھ مانگ مذکورہ بالاحدیث مبارکہ کی تائیدان ارشادات خداوندی سے بھی ہوتی ہے وَمَا نَقَمُو إِلا آنُ اعْنَهُمُ الله ورَسُولُهُ من فَضَلِهِ

(سوره توبه آيت 74)

اورانہیں کیا برالگا یمی کہ انہیں دولت مند کر دیا اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل وكرم سے ایک دوسرے مقام پرفرمایا

وَلُو اَنَّهُمُ رَضُوامَا آتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

(سورەتوبدا يت59)

اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ خوش ہوجاتے اِس سے جو دیا تھا انہیں اللہ نتعالی اور اس کے رسول (صلی الله علیه وآله وسلم)نے

بلاشبہ فی کرنے والاتو اللہ تعالی ہی ہے مگر دونوں آیات میں نعمتوں کے عطا کرنے كى نسبت الله رب العزت نے اپنی زات كے ساتھ ساتھ اپنے رسول مقبول صلى الله عليه وآله وسلم كى طرف بھى فرمائى۔جس كامطلب بيركمعطى حقيقى تواللہ جل شانهُ ہى ہیں مگراس کی نعمتوں کی تقتیم کرنے والے حبیب کبریاعلیہ تحیة والثناء ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے

أنُعَمَ الله عَلَيْهِ وَانْعَمْتَ عَلَيْهِ

(الاابآيت37)

اُس شخص کوجس پراللدنے بھی احسان فرمایا اور آپ (نبی رحمت )نے بھی احسان فرمایا۔

إس ارشاد خداوندی کے مطابق بھی منعم حقیقی تو خالق کا ئنات ہی ہیں مگر حضور پر نور

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعمت دینے والا قرار دیا گیاہے۔جس سے یہ بات اظہر من الشمایہ وآلہ وسلم ہی کے اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ جب خالق مکتا کی بخشش کا دستوریہ ہے تو محبوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ خلیق کا کنات ہیں کے وسیلہ جلیلہ سے کون بے نیاز ہوسکتا ہے۔

پشم رحمت بکثا سوئے من انداز نظر اے قریثی لقب و ہاشی و مطلی ماہمہ تشنہ لباینم توئی آب حیات لطف فرما کہ زِحد می گزرد تشنہ لبی عاصیاینم نِ ما نیکی عِ اعمال میرس سوے ماروئے شفاعت بکن از بے سبی سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی آمدہ سوئے توقدی ہے درمال طبی

(ماجی محمد جان قدسی )

اے قریشی، ہاشمی اور مطلبی لقب پانے والے اپنی رحمت کی آنکھ کھولیے اور ہم پرنظر فرمائے۔ ہمارے ہونٹ تو پیاسے ہیں اور آپ آب حیات ہیں۔ کرم فرمائے کہ ہماری پیاس حدسے گزرتی جارہی ہے۔ میں ایسا گنا ہمگار ہوں جس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں۔ اگر آپ نے شفاعت نہ فرمائی تو میر ابس نہیں چلے گا۔ اے میرے سردار، میرے مجوب اور دل کے عکیم قدسی آپ کے آستانے پر بغرض علاج حاضر ہوا ہے۔

# عظمت شفاعت

مدحت شافع محشر پیر مقرر رکھا میرے مخت کو یاور رکھا

(افتخارعارف)

فرمانِ خداوندی

وَلُو اَنَّهُمُ إِذْ ظُلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَآءُ وَكَ

(سوره النساء آيت 64)

اور جب وه این جانول پرظلم کریں تو اے محبوب کریم تمہارے حضور حاضر ہوں سے بیربات واضح ہوتی ہے کہ جب لوگ (گناہوں کی وجہ سے) اپنی جانوں برظلم ﴿ کرلیں تو اُن کی معافی ، قبولیت تو بہ اور رحمتِ الہی کے لئے ضروری ہے کہ وہ رسول ﴿ كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى بأرگاه اقدس ميں حاضر ہوں۔ سيح دل سيے تائب ہوکرا ہینے گنا ہوں کی بخشش طلب کریں۔حبیب کبریا علیہ تحیۃ والثناء اللہ تعالیٰ سے اُن كنهگارامتيو ل كى بخشش كى سفارش بھى كريں تو پھريقيناً اُن كى توبەدرجە قبوليت كامقام حاصل کر لے گی۔ آبت مذکورہ پرغور کرنے سے بیہ بات بھی عیاں ہوجاتی ہے کہ اللہ تعالی نے گنہگاروں کی طلب مغفرت پر ہی اکتفانہیں فرمایا بلکہ حصول بخشش کو نبی رحمت صلى الله عليه وآله وسلم كى سفارش يه مشروط كرديا ـ بيدا ختيار شفاعت جفور صلى الله عليه وآله وسلم كى حيات ظاہرى تك ہى موقوف نہيں ہے۔ مخلوق خدا قيامت تك آپ کی اس عظمت واختیار ہے بہرہ ورہوتی رہے گی۔ حضور پُرنورشافع بوم النشور صلى الله عليه وآله وسلم كے درافدس كى حاضرى حصولِ بخشش ورحمت کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ کے دراقدس پر بعد از وصال حاضر ہونے کا

شرف حاصل کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے آپ کی ظاہری حیات طیبہ میں ۔اس ممن میں امام طبر انی ، دار قطنی اور امام بیہی رحمۃ اللہ علیہم روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا

من حب فزار قبری بعد موتی کمن زارنی فی حیاتی و صحبتی صحبتی

(بحواله الطبر اني في الاوسط والكبير)

جس شخص نے جج کیا، بعد از وصال میری قبر کی زیارت کی، گویااس نے ظاہری حیات میں میری زیارت کی اور صحبت بائی۔

سورہ النساء کی مذکورہ بالا آیت کے تحت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ

حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰ ق والسلام کے وصال کے تین روز بعد ایک اعرابی بی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتِ اقد س میں حاضری کے لئے آیا۔ جب اُسے اپنے کریم آقا کے وصالِ مبارک کی اطلاع ملی تو وہ فرطِ رنج وغم سے مزار پُر انوار پرگر پڑا۔ خاکِ پاک کواٹھا کراپنے سر پرڈالا اور عرض کرنے لگا

يارسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الله تعالى كابيه بيغام

وَلَوْ اَنَّهُمُ اِذُظَّلَمُوآ النَّفُسَهُمُ جَآاءُ وُكَ

آپ کے ذریعے ہم تک پہنچاہے۔ میں نے اپنی جان پرظم کیا ہے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔اے سرایا شفقت ورحمت آپ میری بخشش کے لئے اللہ کے حضور میری سفارش فرمادیں۔ بیالتجاء کرنی تھی کہ قبر انور سے آ واز آئی ''اے اگر اللہ تعالی نے تجھے معاف فرمادیا''

(بحواله الجامع لا حكام القران)

ضیاء الامت پیرمحمر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ضیا القران میں اس روایت کوفل فرمایا

امام ابن کثیراسی آیت کی تفسیر میں رقمطراز ہیں کہ

امام عتنی فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی رؤف ورجیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزارِ پُر انوار پر حاضر تھا، ایک اعرابی آیا اور سرکار دوجہاں کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ کہنے لگا

يارسول الله! صلى الله عليه وآله وسلم ميس نے الله تعالی کاریور مان

وَلُوْ اَنَّهُمْ اِذْظُلُمُو ٓ ا اَنْفُسَهُمْ جَآءُ وَك

سن رکھا ہے۔ آپ کے پاس اپنے گنا ہوں سے توبہ کرتے ہوئے آپ کو بارگاہِ رب العزت میں شفیع بنانے کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ اِس کے بعد اس نے چند التجائیہ اشعار بھی سوز وگداز سے پڑھے اور چلا گیا۔

امام عتنی بیان فرماتے ہیں کہ جب اعرابی اپنی معروضات پیش کرنے کے بعد واپس جلا گیا تو محصے نیندا گئی،خواب میں مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے ارشاد فرمایا

يا عتبى الحق الأعرابي فبشره إن الله قدغفرله

(تفبيرابن كثير)

ا سے متنی اس اعرابی کول کرخوشخری سنادو کہ اللہ تعالی نے اسے معاف فرمادیا ہے۔
امام خازن ابنی تفییر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتِ شفاعت کے تحت
بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے است معفو ت لھم (آپ اُن کیلئے
بخش طلب کریں) کی بجائے است معفول ہم الرسول (اُن کے لئے میرا پیارا
بخش طلب کریں) کی بجائے است معفول ہم الرسول (اُن کے لئے میرا پیارا
رسول سفارش کرے) کا اسلوب اپنا کرواضح کردیا کہ مجبوب کریم علیہ الصلوقة والسلام کا

سفارش کرنااللہ تعالی کی بارگاہ میں نہایت ہی بیندیدہ کل ہے۔

دیکھا جوان کو بانٹنے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دست طلب بڑھا دیا دست عطا کے سامنے

(اعلیٰ حضرت)

حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ گنہگاروں کی شفاعت کے لئے جب بارگاہِ جودوعطا میں اٹھتے ہیں تو امتی خواہ کتنے ہی گنہگار، روسیاہ اور بدکار کیوں نہ ہوں، آپ کے رب کی رحمت اُن کو مایوں نہیں کرتی۔اُن کی توبہ قبول کی جاتی ہے اور اُن برگانوں کواپنا بنالیا جاتا ہے۔

حضورصلى الله عليه وآله وسلم غيرمسلم مفكرين كى نظر مين

میں ہندو ہوں مگر مجھ کو محبت ہے مُحَمَّدٌ سے ذرا اندازہ تو سیجیے میری کافر ادائی کا

ا پے توا پے غیر مسلم مفکرین بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں خراجِ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پنڈت کرش کنورڈت نثر مانے لکھا حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جمالِ کبریائی کی وہ شعاعِ رنگ ونور ہیں جو ایک پیکرِ انسانی میں جلوہ گر ہوکرظلمت کدہ جہاں کورشکِ صد جہاں بنانے آئی تھی اور بناگئی۔

انسانیت کا وہ عظیم مظہراتم جس کے سامنے فرشتوں کی گردنیں جھک گئیں۔وہ نادر روز گارہستی جس کے مافوق الفطرت کمالات کو بجھنے سے عقلِ انسانی باوجودا بنی بلند پروازیوں کے یکسرقاصررہے گی۔

وہ جلیل القدر پیغمبرجس کا اسوہ ءحسنہ کا ئنات کے ہرشعبہ ل میں تقلید کا بہترین اور

افضل ترین نمونہ بن گیا۔وہ مینارِ رشد وہدایت ،وہ سراج صدافت و حقانیت ،جس کی ضیاباریاں ہرز مانہ میں گم مشتگانِ بادیۂ ضلالت کے لئے صراطِ متنقیم کا پیغام ثابت ہوئیں اور ہوتی رہیں گی۔

سوا می مشمن رائے اپنی عقیدت کا اظہار یوں کرتے ہیں

وہ کونی اذبیتی تھیں ، جو کفرستان عرب کے کا فروں نے اپنے عقائد باطلہ کی حفاظت کے لئے اس بت شکن پیغمبر کوئییں دیں۔وہ کون سے انسانیت سوز مظالم سے جوعرب کے درندوں نے اس رحم وہمدردی کے مجسمہ پرنہیں توڑے۔وہ کون سے زہرہ کی درندوں نے اس رحم وہمدردی کے مجسمہ پرنہیں توڑے وہ کون سے زہرہ کی درندوں نے اس حقے جو جہالت کے گہوارے میں پلنے والی قوم نے اپنے سیچے ہادی پر روا کی نہیں رکھے مگر انسانیت کے اس محن اعظم (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زبان فیض ترجمان سے بجائے بددعا کے دعا ہی نگی۔

محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) اپنی ذات اور قوم کے لئے نہیں، بلکه دنیا ہے ارضی کے لئے نہیں، بلکه دنیا ہے ارضی کے لئے ابر رحمت تھے۔ تاریخ بیسی کسی ایسے خص کی مثال موجود نہیں جس نے احکام خداوندی کواس مستحسن طرز سے انجام دیا ہو۔

انہوں نے اپنوں پرایوں کی جھولیاں بھر دیں نہ ان سا اب کوئی ہو گا، نہ ہے ،نہ تھا کوئی

سردارگوردت سنگهداران این کتاب رسول عربی میں نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم سے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا

ایک صاحبِ کمال آیا ، جس نے جلوہ حق دکھایا، جس کسی نے اُسے پریم کی آئے گھول سے دیکھا اس کی تمنائے آرزو پوری ہوئی۔ جس کی نگاہِ شوق اُس پر بردی اسے منہ مانگی مرادمل گئی۔ جس بشرکو اِس من موہن نے اپنا درشن دیا اُس کا جنم بھر کا پاپ کٹ گیا۔

سجان الله! کیا ٹھکانا دریائے رحمت کی طغیانی کا تھا، یہ دریا الم ااور ہر غلاظت و عفونت گناہ کی بہالے گیا۔ رسول الله نے اپنی کی تصدکر نے والوں کو، اپنی نورچشم کے قاتلوں کو، اپنے بچپا کے کلیجا کھانے والوں کو، بھی کو معافی دے دی اور قطعی معافی تشل عام دنیا کی تواری کی میں اکثر سنتے تھے مگر قاتلوں کی معافی نہ تی ۔ وہ ایک رسول خدا، وہ ایک رحمت کا دریا نہ اُسے کینہ سے کام نہ انتقام سے غرض، وہ رحم کا چشمہ وہ محبت کا مذبح ہو وہ بندہ کریا، وہ حبیب خدا

ذکر کر سرور انبیاء کا نام کے اس حبیب خدا کا جلوتوں خلوتوں میں نیازی جو بھی ہم کو بھولانہیں ہے



#### منقبت

جیڑے کجپالاں دے منگتے او وی کجپال ہوندے نیں جو منگتے نے سخی در دے او مال و مال ہوندے نیں

حقارت نال ناں ویکھیں بھٹے کپڑے فقیراں دے میں سنیاں گرڑیاں اندر وی سٹے لعل ہوندے نیں

جیر سے گھر وچ وی بے جاوے کدی کبیالاں دا پھیرا او گھر کبیالاں دی نبیت سدا خوشحال ہوندے نیں

مرن توں بعد وی رکھدے خیال اینے مریدان دا ولی اینے مریداں دے ہمیشہ نال ہوندے نیں

نیازی مرشد کامل توں سب سیجھ وار دے اپنا جیر ھے مرشد توں وک جاندے کدوں کنگال ہوندے نیں -

.

•

•

•

قطبالا قطاب شهنشاه ولایت پیرسید جماعت علی شاه لا ثانی علی بوری رحمة الله علی ولادت

شہنشاہ ولایت پیرسید جماعت علی شاہ لا خانی رحمتہ اللہ علیہ کے اجداد میں سید نظام اللہ ین شاہ شیرازی ایران میں بلند پایہ برزرگ تھے۔ شہنشاہ ہمایوں دوبارہ ہندوستان پر حملہ کرنے کیلئے روانہ ہوتے وقت اُن کے پاس حاضر ہوا۔ فتح وسر بلندی اور برکت کے لئے لشکر کے ساتھ ہندوستان چلنے کی درخواست کی۔ آپ نے اپنے پوتے سید حسین شاہ شیرازی کو ہمایوں کے ساتھ روانہ فر مایا۔ سید حسین شاہ شیرازی کی اولا دسے گیار ہویں پشت میں سیدا کبرعلی شاہ شیرازی نے ضلع سیالکوٹ میں ایک جگہ کو آباد کیا جس کا نام علی پوررکھا۔ آنے والے وقت میں سیدگاؤں علی پورسیداں کے نام سے مشہور ومعروف ہوا۔ سادات کے اس معززگھر انے میں سیدعلی شاہ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے ایک بچے عطافر مایا جو بڑا ہوکر شہنشاہ ولایت پیر جماعت علی شاہ لا خانی کے دام سے مشہور ہوا۔ شاہ لا خانی کی ولا دت باسعادت بروز جمعۃ المبارک 1276ھ کے نام سے مشہور ہوا۔ شاہ لا خانی کی ولا دت باسعادت بروز جمعۃ المبارک 1276ھ کے بطابق 1860ء بوقت شیح ہوئی۔

بجين

سرکارلا ٹانی کا بچین ایک عام دیہاتی ہے کی طرح تھا مگر طبیعت میں تنہائی ببندی عالب تھی۔ اُنہی دِنوں ایک بزرگ علی پور تھہرے ہوئے تھے جو کسی سے بات چیت نہ کرتے ۔ اشیاء خور دونوش کی جب ضرورت ہوتی تو کسی بھی گھر کے سامنے جا کر خاموش کھڑ ہے ہوجاتے ۔ اہل خانہ دیکھ کر ضرورت کی اشیاء پیش کر دیتے جسے وہ لے کر خاموش سے واپس چلے جاتے ۔ کمسنی میں آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ وہ مجذوب بزرگ آپ کے یاس آئے ۔ سرکارلا ٹانی کو اشارہ سے بلا کر فرمانے گے

تمہاری تخلیق کھیل کود کے لیے نہیں ہوئی ، اس سے اجتناب کرو۔ اُس بزرگ کے ناصحانہ کلمات من کر آ ب کھیل کود چھوڑ کر اُن کے پاس بیٹھ جاتے ۔ سرکار لا ثانی اور مجذوب بزرگ آ پس میں رازونیاز کی باتیں کرتے جواہل گاؤں کیلئے جیرانی کاباعث تھیں۔

# تلاشِ

بجین ہی سے آپ کے اطوار سے آٹار ولایت نمایاں تھے۔ ایام طفولیت میں بھی آپ گھر سے چلے جاتے اور تلاش کرنے پر کسی اہل اللہ یااہل خانقاہ سے ملتے۔ جول جول شعور برطفتار ہا آپ کا روحانی جذبہ بھی فزوں تر ہوتا گیا۔ یہی وہ جذبہ عشقِ الہی تھا جس نے مخلوق خدا کیلئے آفاب ہدایت بن کر چمکنا تھا اور راہ بھٹکتی روحوں کی صراطِ متنقیم کی طرف راہنمائی کرناتھی۔

عنفوان شباب میں آپ شخ کامل کی تلاش میں معروف خانقا ہوں پرتشریف لے جانے گئے۔ علی پور سے قریباً تین میل کے فاصلہ پرموضع چک قریشیاں میں جناب مرزا سکندر بیگ بڑے جلیل القدر ، مغلوب الحال نبست نقشبندریہ مجدد یہ سے متصف پابند شریعت اور مداومتِ ذکر الہی کے حامل بلند پایہ بزرگ تھے۔ انہوں نے آپ کو سراج السالکین بابا جی فقیر محمد چورا ہی رحمۃ الله علیہ سے نبست نقشبند یہ مجدد یہ کے حصول کی ترغیب فرمائی۔ آپ مرزا سکندر بیگ کے فرمان کی تعمیل میں کشاں کشاں بابا جی فقیر محمد چورا ہی رحمۃ الله علیہ سے شرف اراد تمندی کی تحمیل کیلئے بچورہ شریف ضلع اٹک روانہ ہوگئے۔ جول جول مزل قریب آتی جار ہی تھی جذبہ شوق بڑھتا جار ہاتھا۔ مولائی ومرشدی قبلہ عالم پیرسید چراغ علی شاہ اپنے عالی مقام مرشد شاہ لا تائی کی مولائی ومرشدی قبلہ عالم پیرسید چراغ علی شاہ اپنے عالی مقام مرشد شاہ لا تائی کی تورا ہی رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں اس حاضری کی منظر کشی اپنی تصنیف با باجی چورا ہی رحمۃ الله علیہ کی خدمت میں اس حاضری کی منظر کشی اپنی تصنیف تنویرلا ثانی میں کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

قبلہ عالم (شاہ لا ٹانی علی پوری رحمۃ اللہ علیہ) جن کا مبارک قلب محبت الہی میں لبریز تھا اوراحکام شریعت کی ادائیگی میں ساعی تھا، مصفٰی چراغ روغن بتی تھے۔ جب آپ کو بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، بابا جی کے بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، بابا جی کے ایک بی تصرف نے دل جو آتشِ عشقِ اللہ سے معمورتھا، روشن فرمادیا۔

ایک بی تصرف نے دل جو آتشِ عشقِ اللہ سے معمورتھا، روشن فرمادیا۔

(تنویر لا ٹانی، طبع جدید صفحہ 28)

#### خلافت

باباجی چورائی رحمة الله علیه کی نظرعنایت کے بعد شاہ لا ثانی بہت مدت تک مغلوب الحال اور مراقبہ اسم ذات جُلِّ هَائهُ سے مست و مجذوب رہے۔ نماز پنجگانه باجماعت و نوافلِ تہجد سے بھی تغافل نه فر مایا۔ آپ نے باباجی چورائی رحمة الله علیہ سے تلاوت قرآن کی اجازت چاہی تو باباجی صاحب نے فر مایا

۔ قرآن کریم کی تلاوت ،نوافل اور وظا نف بہت اچھے ہیں مگر مقصود مراقبہاسم ذات جُلَّ شَائے 'ہے۔ جُلِّ شَائے 'ہے۔

جب آپ ظاہراً وباطناً مکمل ہو چکے تو باذن الہی باباجی صاحب (جناب فقیر محمد چوراہی رحمۃ اللہ علیہ) نے خلافت واجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا فقیر جنا ہے بیمی جوانمر دواولوالعزم ہے۔

( تنوىرلا ثانى 'طبع جديد سفحه 28 )

#### زبدورياضت

سرکار لا ٹانی فرائض پنجگانہ ہمیشہ باجماعت ادا فرماتے ، حالتِ معذوری میں بھی آ ب چار یائی پر لیٹے ہوئے نماز باجماعت ادا فرماتے۔ مراقبہ اسمِ ذات جُلَّ شَائے ' میں اس قدر محویت تھی کہ حالتِ استغراق نہایت کو پہنچنے کے باوجود آ ب وقت پر نماز باجماعت ادا فرماتے اور مراقبہ اسم ذات میں مشغول ہوجاتے۔

#### Marfat.com

#### عبادات

فریضہ نماز پنجگانہ باجماعت ادا کرنے کے علاوہ نوافل تہجد بعد نصف شب، درود شریف، شجرہ شریف اوّل آخر درود تاج، سورہ مزمل صحت ومرض اور سفر وحضر ہر حال میں ادا فرماتے۔ باقی تمام رات مراقبہ فی اثبات واسم ذات جُلِّ جُلالُهُ میں مشغول ہوکر محویت رہتی۔

## ادب واحترام مُرشد

اہل طریقت اِس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ اللہ اور اس کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مرید کیلئے اُس کا مرشد رہبر ورا ہنما ہے۔ مرشد کا اُڈب ملحوظ فاطرر کھے بغیر معرفت وسلوک کی منازل طے ہیں ہوسکتیں۔ شاہ لا ثانی علی پوری رحمة اللہ علیہ ابنی تغلیمات میں آ دابِ شخ کے بارے میں بہت تاکید فرمایا کرتے۔ وہ خود البی مرشد کا بے حداحترام کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے مرشد کے اوب کی کوئی حدہی نہیں۔

ایک دفعہ شاہ لا ٹانی رحمۃ اللہ علیہ زیارت شخ کیلئے گئے ، جب چورہ شریف کے قریب پہنچ تو دل میں خیال گزرا کہ کھانے کے وقت پہنچ ناسوءِ ادب ہوگا۔ بہتر تو یہ تا کہ کھانے سے پہلے پہنچ جاتے یا پھر کھانے کے بعد جانا چاہے۔ اس خیال سے باہر کھم کے اور بوقت ظہر حاضر ہوئے۔ حضرت بابا جی چوراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب تھر کے اور بوقت ظہر حاضر ہوئے۔ حضرت بابا جی چوراہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ترب کود یکھا تو گھر سے ایک باجرہ کی روٹی اور ایک پیالہ کی اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے لائے۔ شاہ لا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کوعطا کرتے ہوئے فرمایا

باہر بھوکے بیاسے ہیں گھہرنا جائے تھا کیونکہ جھے آپ کی ہر تکلیف کا احساس ہوتا

ساتھ ہی فرمایا کہ

شاہ صاحب تمہاری والدہ (باباجی چوراہی کی اہلیہ) کہتی تھیں کہ میں ابھی تازہ روٹی تیار کردیتی ہوں تو فقیرنے کہا

شاہ صاحب (سرکارلا ثانی) اینا جنا (بیٹا) ہے غیرنہیں ،بھوک کے وقت جومتیسر آئے وہی اجھاہے۔

شاہ لا ثانی نے جب اپنے مرشد کی زبان پاک سے 'ابنا جنا' کے الفاظ سے تو بے خودی میں ایسی وجد انی کیفیت طاری ہوئی جوسالوں تک حصول مقامات عالیہ کا سبب بی ۔ ابنا جنا کے محبت بھرے الفاظ کے روحانی فیضان سے جذبہ عشق محبت الہی ایسا غالب ہوا کہ کئی مقامات روحانی کیک خت طے ہوگئے۔

(ماخوذاز تنوبرلا ثانی)

## نحسن أخلاق

شاہ لا ثانی اخلاقِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمل انتاع فرماتے۔خدمتِ خلق، مہمان نوازی، ایثار و تعاون، خلوص، ہمدر دی، شفقت و محبت اور عطا و بخشش آپ کے نمایاں اوصاف ہے۔ نام و نمود کو نالبند فرماتے ۔ ساری زندگی سادگی میں گزاری، اسراف کو ببند نه فرماتے ۔ ہر معاملہ میں پیروی سنت نبوی کو مقدم رکھتے ہے۔ دین اور دنیوی کھاظ ہے شہنشاہ وقت ہونے کے باوجود آپ کولباس وخوراک میں ہر ممکن حد تک سادگی ببند تھی ۔ اکثر اوقات مولی کو پتوں سمیت کوئ کرروئی تناول فرما لیتے۔ خشک طعام اور سبزی آپ کامعمول تھا۔ مرغن غذا قطعاً ببند نه فرماتے۔

#### كرامات

آپ کی ظاہری حیات ایک مینارہ نورتھی۔ آپ کا تصرف عالی نہایت سر لیے الاثر تھا۔ ایک ہی فاہری حیات ایک مینارہ نورتھی۔ آپ کی پاکیزہ زندگی میں ہے شار تھا۔ ایک ہی نگاہ میں لیکن کی میں ہے شار کرامات کا ظہور ہوا۔

#### Marfat.com

ایک آتش پرست نو جوان سیٹھ نے تحقیق حق کے ارادہ سے بمبئی میں مجلس مذاکرہ کے انعقاد کا اعلان کیا۔ اس میں تمام مذاہب کے علاء کوشر کت کی دعوت دی تاکہ وہ اپنے اپنے مذہب کی حقانیت بیان کریں۔ جو مذہب حق پر ہوگا وہ سیٹھا سے قبول کر لے گا۔ ان دنوں حافظ سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری ، سرکار لا ثانی کے پیر بھائی مجمی تھے، بمبئی تشریف لے گئے۔ حافظ محمد شعلی پسروری ، جو سرکار لا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت سے تھے، محدث مطفر علی پسروری ، جو سرکار لا ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت سے تھے، محدث مصاحب کے ساتھ بطور خادم گئے ہوئے تھے۔

جمبئی کے مسلمانوں کو جب حافظ سیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی آ آمد کا علم ہوا تو اہل علم نے محدث علی پوری کواس مذاکرہ میں شرکت فیر مانے کی درخواست کی تاکہ اُن کی برکت سے اسلام سربلند ہو۔ آپ نے حافظ ظفر علی پسروری کو کھیل سے اسلام سربلند ہو۔ آپ نے حافظ ظفر علی پسروری کو کھیل سے مخیلسِ مذاکرہ میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کا حکم فرمایا۔

حافظ ظفرعلی صاحب فرماتے ہیں

محدث صاحب کا حکم س کرمیرارنگ فتی ہوگیا کیونکہ ہم لوگ مساجد میں اہل اسلام کواحکام خداوندی کی تبلیغ کے عادی تھے۔ایسی علمی مجالس میں جانے کا بھی اتفاق بھی نہ ہوا تھااور نہ ہی ایسے علمی مباحث کا کچھ تجربہ تھا۔

اسی سوج میں میں مجلس سے اٹھ کر دور پریشان کھڑا تھا کہ قبلۂ عالم سرکارِلا ثانی رحمة اللہ علیہ کے جمال با کمال کی جھلک پڑی۔ آپ کی زیارت ہوئی۔ آپ نے انوار و فیضان سے میرے قلب کومنور فرمایا اور تھم دیا

حافظ صاحب فکرنہ کریں اللہ تعالیٰ کا دین حق ہے۔

اس کے بعد آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے۔میری طبیعت پُرسکون اور مطمئن ہو گئی۔میں اینے اندراعتادمحسوں کرنے لگا۔

مذاكرہ میں مختلف مذاہب كے پچھ علماء اپنا اپنا بیان كر چكے اور پچھا بھی باقی تھے كہ

مافظ ظفر علی پسروری صاحب کی باری آگئ۔ حافظ صاحب پسروری بیان کرتے ہیں مجھے صرف اتناعلم ہے کہ میں نے منبر پرچڑھ کرصداقتِ اسلام وتا سکرت کے متعلق تقریر کا آغاز کیا۔ پھر مجھے بچھ معلوم نہیں کہ میں کیا کہدر ہا ہوں اور کون مجھ ہے کہ معلوم نہیں کہ میں کیا کہدر ہا ہوں اور کون مجھ ہے کہ لوار ہا ہے۔ جب ہوش آیا تو کیا دیکھا ہوں کہ بڑے بڑے ما اور کہدر ہے تھے میرے پائ بیٹھے ہوئے تھے میرے پاؤں چھوکرا ہے چہروں پر ملتے تھے اور کہدر ہے تھے اس خض کی زبان پرروح القدس بول رہا ہے۔

میری تقریر کے بعد کسی کوتقریر کرنے کی جرات نہ ہوئی کہ اپنے نہ ہب کی صدافت بیان کر ہے۔ سیٹھ نے حافظ جی محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دستِ حق پرست پر بیعت کی اور مشرف بااسلام ہوا۔ لا ٹانی علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف عالی کہ ہزاروں میلوں کی مسافت پر آن واحد میں اپنے غلام کو دستِ شفقت سے حوصلہ دے کرصدافت اسلام کابول بالافرمادیا۔

#### وصال مبارك

سرکار لا ثانی کی طبیعت 1939ء کے آغاز ہی سے ناساز رہنے گئی مگر آپ صاحب فراش نہ ہوئے۔ رفتہ رفتہ آپ کی صحت بہت گرتی چلی گئی۔ آپ 17 شعبان المعظم 1358 ھروز جمعہ پُر جوش جذبہ عشقِ الہی میں 79 برس کی عمر میں داعیِ اجل کولٹیک فرما کرواصل بااللہ ہوئے۔

انا لله وانااليه راجعون ' يوصل الحبيب الى الحبيب

شاہ لا ثانی کا مزاراقد س علی بورسیدال ضلع سیالکوٹ شرقی جانب مرجع خلائق ہے۔ آپ کی مبارک زندگی کے ممل حالات جانے کیلئے قبلہ عالم رحمۃ اللّٰہ علیہ کی تصنیف تنویر لا ثانی (طبع جدید) کا مطالعہ فرما کیں۔ حصر وم

قبلة عاكم ببرسيد جراغ على شاه

شخصین بسوائح حیات اورخد مات

Marfat.com

1

حالات زندگی

یک چراغیست دریں برم که از پرتو آن هر کجامی سنگری انجمنے ساختہ اند

دراصل اس برم میں ایک ہی چراغ جلوہ گر ہے اور ہرطرف اس کے پرتو سے انجمن آرائی کی گئی ہے



#### اَللَّهُ يَجتَبِى اِلَيهِ مَن يُّشَاءُ وَيَهدِى اِلَيهِ مَن يُنِيبُ (القرآن)

اللہ اپنی قربت کے لئے جسے جا ہتا ہے چن لیتا ہے۔ اور اپنی طرف رجوع کرنے والے کو ہدایت کی راہ دکھا تا ہے۔ •

<del>-</del> ---

•

•

•

.

-

.

•

•

•

.

## بيدائش

سیّد محمد چراغ علی شاہ رحمتہ اللّہ علیہ سادات کے معزز گھرانے میں سے تھے۔ آپ نجیب الطرفین سیّد تھے۔ آپ کا خاندان زہدوتقو کی میں معروف تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیّدہ فتح بی بڑی ہی عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ ہمہ وقت عبادت میں مشغول ماجدہ سیّدہ فتح بی بڑی ہی عابدہ اور زاہدہ تھیں۔ ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتیں۔ آپ کے والد مکرم سیّد حسن علی شاہ سلسلہ عالیہ قادریہ کے صاحب مجاز بزرگ سے۔ اپنی گوری اور سرخ رنگت کی وجہ سے لوگوں میں سیّد بگے شاہ کے نام سے مشہور سے دسن صورت کے ساتھ اخلاقی جلیلہ کا بیکر تھے۔ انتہائی علم دوست اور علم پرور

سادات کا بیگھرانہ کا موشیار پور (ہندوستان) کے قصبہ بسی ولی داد خان میں آباد تھا۔سیدحسن علی شاہ صاحب ملازمت کے سلسلے میں انبالہ تشریف لے گئے اور ایک مدت تک ضلع سیجهری میں بطور منشی کام کرتے رہے۔اس دوران میں آپ کی شادی ہوگئی۔1877ء میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرزند جلیل عطا فرمایا۔اس زمانہ میں انبالہ شہر میں سلسلہ عالیہ نقشبند رہیمجد دیہ کے نامور بزرگ حضرت مخدوم سائیس تو کل علی شاہ رحمته الله عليه مسندِ ارشاد برِ فا مُزيتھے۔سيّدحسن على شاه نوزائدِه بيجے کو لے کر حضرت مخدوم رحمته الله علیه کی خدمت میں حاضر ہوئے اور برکت کی درخواست کی ۔حضرت مخدوم رحمته الله علیہ نے نہ صرف آپ کو گھٹی عطا کی بلکہ خصوصی دعاؤں ہے بھی نوازا اورآپ کا نام چراغ علی تجویز کیا۔ یہی نام رکھا گیا۔آپ حضرت مخدوم رحمته الله علیه کے مجوزہ اسم کے مطابق فی الواقع جراغ علی ثابت ہوئے گویا اسم باستی ہوئے۔ جاردا نگ عالم اس جراغ کی روشنی سے فیض یاب ہور ہاہے۔سائیس تو کل علی شاہ کی نگاہِ ولا بت اُس وفت بھی آنے والے زمانے کے مرشدور ہبرکو بہجان رہی تھی۔اس نام کا اثر آج بھی قائم و دائم ہے۔اللہ تعالیٰ کا روش کیا ہوا یہ چراغ آج بھی اپنی

# ضوفشانی سے کمراہوں کے لیے راہ مدایت دکھلار ہاہے۔

شیر خداعلی المرتضی گرم الله وَجُهُ الکریم کا چراغ پوری آب و تاب سے روش ہوااور
آفاب ولایت بن کر جبکا۔ مصائب و آلام کے اس اندھیرے و ور میں جب امت
مسلمہ غلامی کی زندگی گزار رہی تھی۔ عقایدِ اسلام پر ہر طرف سے جملے کیے جارے سے ، یہال تک کہ یہود و نصار کی کی سازش سے جھوٹا مدی ' نبوت پیدا ہوا۔ اس پر آشوب دور میں قبلہ عالم عقایدِ باطلہ کی ،علمی اور روحانی طاقت سے نیخ کنی فرماتے کر آشوب دور میں قبلہ عالم عقایدِ باطلہ کی ،علمی اور ہوایت کا سامان بھم پہنچایا بلکہ داوح ت کے متلا شیوں کو منزل مقصود کی راہ بھی دکھلائی۔ یہ فیضانِ معرفت صرف مسلم انوں تک کی متلا شیوں کو منزل مقصود کی راہ بھی دکھلائی۔ یہ فیضانِ معرفت صرف مسلم بھی آپ کے زیر تصرف سے چراغ کی ضو اپنے اندر آفاب ہی محدود نہ تھا، غیر مسلم بھی آپ کے زیر تصرف سے چراغ کی ضو اپنے اندر آفاب ہی کہ اسے کی روشنی لیے ہی وی میں روشن گا

ہوا ہے گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مردِ دُرولیش کہ جس کوحق نے دیے ہیں انداز خسروانہ

شجره نسب

 سيّد عبدالله بن سيّد يجي بن سيّد دا وُ د بن سيّد موسى ثانى بن سيّد عبدالله بن سيّد موسى الجون بن سيّد عبدالله بن سيّد عبدالله المحض بن سيّد حسن مثنى بن سيّد نا المام حسن بن سيّد نا على المرتضى كرَّ مَ الله بن سيّد عبدالله المحض بن سيّد حسن من سيّد نا المام حسن بن سيّد نا على المرتضى كرَّ مَ الله

بوں37 پشتوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب شیرخداعلی المرتضٰی گڑ مُ اللّٰد وَجُهُهُ کَ کَ جَا بہنچتا ہے۔

#### بجين

1881ء میں سیر حسن علی شاہ انبالہ چھاؤنی سے واپس اپنے گاؤں بی ولی دادخان چلی آئے۔ ابھی چراغ علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ کی عمر تقریباً پانچ چھ برس ہی کی تھی کہ والدہ ماجدہ نے رحلت فرمائی۔ سیر چراغ علی شاہ اور آپ کے چھوٹے بھائی سیّداما معلی شاہ جن کی عمراس وقت بیشکل تین سال کی تھی ، شفقتِ ما دری سے محروم ہوگئے۔ سیّد حسن علی شاہ صاحب کے اجداد ضلع گور داسپور (ہندوستان) کے مشہور قصبہ بھیٹ میں آباد تھے اور ان میں سے کسی کے ہاں اولا دِنرینہ نہ تھی۔ بیوی کی وفات کے بعد سیّد حسن علی شاہ موضع بسی ولی داد خان میں تنہائی محسوس کرنے اور غم زدہ رہنے گئے۔ بالآخر دونوں بچوں کی د کمچھ بھال کے لیے آپ اپنی گاؤں موضع بھیٹ منتقل ہوگئے۔ ابھی تین سال گزرے تھے کہ سیّد حسن علی شاہ نے بھی داعی اجل کو لبیک کہا۔ دونوں بھائی بھر بے سہارا ہوگئے۔

### سے خبر ہے کہ وال جنبن قلم کیا ہے

شاید مشیت ایز دی اس طرح سرور کا کنات رحمت مجسم سیّد الا نبیاصلی اللّه علیه وآله وسلم کی سنت ادا کروار ہی تھی کہ ظاہری سہار ہے ختم کر کے اپنی آغوش رحبت میں پرورش کرنا چا ہتی تھی۔موضع بھیٹ میں افغان قوم کی ایک نیک سیرت اور بلنداخلاق بی بی آپ کے جسامہ میں رہتی تھی۔ اس کے دوخر دسال بیٹے علی احمد خان اور سلطان بی بی آپ کے جسامہ میں رہتی تھی۔ اس کے دوخر دسال بیٹے علی احمد خان اور سلطان

احمد خان تھے، اس خاتون نے دونوں بیتم بچوں کوابی کفالت میں لے لیا۔ وہ ان دونوں بیتم بھائیوں کا اس قدر خیال کھی کہا ہے بچوں سے پہلے ان کو کھلاتی بلاتی ۔ جلد ہی سے سہارا بھی ٹوٹ گیا اور وہ نیک سیرت خاتون اللہ کو بیاری ہوگئی۔

ان بے در بے صدموں کے بعد آپ (سیّد چراغ علی شاہ رحمتہ الله علیہ ) آٹھ سال کی عمر میں اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر بیدل ہی اپنے نیمال بٹالہ شریف ضلع گور دار سیور (ہندوستان) تشریف لے گئے۔ دونوں بھائی چندروز وہاں تھہرے مگر عزیزوں نے سردمہری دکھائی اور کوئی بھی کفالت کے لیے تیار نہ ہوا۔ یہ صورت حال دیکھی تو اپنے نانا کے مرید چودھری غلام محمد اور نور دین نمبر دار کے پاس ضلع گجرات کے گاؤں چاڑتشریف لے گئے۔ چندسال ان کے ہاں تھہرے۔ ان دونوں نے آپ کی خوب خدمت کی اور حق ارادت ادا کیا۔ اس دوران آپ کشتی کا شوق بھی فرماتے کی خوب خدمت کی اور حق ارادت ادا کیا۔ اس دوران آپ کشتی کا شوق بھی فرماتے رہے۔ جب س شعور کو پہنچ تو آپ دونوں نیاز مندوں سے اجازت لے کر اپنے والد کے عمر زاد بھائی سیّد باغ علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ کے پرزوراصرار پران کے ہاں مراڑہ شریف ضلع سیالکوٹ منتقل ہوگئے۔

سیّد باغ علی شاہ رحمتہ اللّہ علیہ کے ہاں کوئی بیٹا نہ تھا، آپ کی تین صاحبز ادیاں تھیں۔ انہوں نے ان دونوں بھائیوں کو بڑی شفقت سے اپنی فرزندی میں قبول فرمایا۔ سیّد باغ علی شاہ رحمتہ اللّه علیہ بھی سلسلہ قادریہ کے صاحب ارشاد بزرگ تھے۔ قبلہ عالم رحمتہ اللّه علیہ کی جوانی ایک دیہاتی نوجوان کسان کی سی تھی مگر اس کے باوجود آپ این جم عمر نوجوانوں سے بالکل مختلف تھے۔ دیہاتی نوجوانوں کی باوجود آپ این جم عمر نوجوانوں سے بالکل مختلف تھے۔ دیہاتی نوجوانوں کی مرگرمیوں اور لہوولعب سے الگ تھلگ رہے۔ کم گو، تنہائی پند، زیادہ وقت یا دِ اللّٰی اور مراقبہ میں گزارتے۔

#### نكاح

قبلۂ عالم کی عمر سولہ سترہ برس کی تھی جب آپ کے تایا سیّد باغ علی شاہ صاحب نے اپنی بڑی صاحبزادی ہے آپ کا نکاح کردیا اور بھی باڑی کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لیے کہا۔ آپ نے بھی توجہ مبذول کی مگر بایں ہمہ طبع اقدس کا کے کہا۔ آپ نے بھی باڑی کی طرف بھی توجہ مبذول کی مگر بایں ہمہ طبع اقدس کا میلان ذکر وفکر کی طرف زیادہ تھا۔ از دواجی زندگی کے ابھی چندسال ہی گزرے تھے میلان ذکر وفکر کی طرف زیادہ تھا۔ از دواجی زندگی کے ابھی چندسال ہی گزرے تھے کہا کہ ایک اور جانکاہ صدے نے آلیا۔ آپ کی شریک حیات داغے مفارفت دے گئیں۔

## زندگی میں انقلاب

نیک سیرت ہوی کی اجا نک موت نے قبلہ عاکم کے فکر و ذہن کو خاصا متاثر کیا،
آپ غمز دہ اور اداس رہنے گئے۔ اس صدے نے آپ کے اندر سوز وگداز پیدا کر دیا
اور طبع اقد س صوفیانہ کلام کے پڑھنے سننے کی طرف راغب ہوگئی۔ آواز میں بلاکا سوز
تھا، گاہے گاہے تسکین ذوق اور تسلی طبع کے لیے دو پہر کے وقت احباب کے ساتھ
مراڑہ شریف کے باہر حضرت با با بخاری با دشاہ رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے
جاتے۔ وہاں احسن القصص (مصنفہ مولوی غلام رسول رحمتہ اللہ علیہ) پنجا بی اشعار
میں سورۃ یوسف کی مشہور تفییر اس سوز وگداز سے پڑھتے کہ سننے والوں پر ایک کیفیت
اور آپ پر رقت طاری ہوجاتی۔

حسب عادت آپ ایک روز اپنے پرسوز انداز میں کتاب پڑھ رہے تھے کہ نوشاہی سلسلہ کے ایک بزرگ سائیں شیرعلی رحمتہ اللہ علیہ پاس سے گزرے، جونہی سائیں شیرعلی کی نگاہ جو ہرشناس نے قبلۂ عالم کا چہرہ دیکھا تو فرمایا

''نوجوان! الله نے تمہیں اس کام کے لیے تو پیدائہیں کیا جس میں مشغول ہو، تہاری تخلیق کا پچھاور ہی مقصد ہے ہم اس طرف کیوں متوجہ ہیں ہوتے۔'' سیکه کروه بزرگ تو چل دیے مگر قبلهٔ عالم کی طبیعت مضطرب ہوگئی۔ بار باریبی بات دل میں آنے لگی اور دنیاوی ہنگاموں سے دل بالکل ہی اچاہ ہوگیا۔ بیزندگی میں انقلاب کا آغاز تھا جس نے مستقبل کا رخ ہی بدل دیا۔ علم دین کے حصول اور عرفانِ حق کی طلب ہروفت تڑیا نے لگی۔

راہ دے راہ دے ہر کوئی آکھ میں وی آکھاں راہ دے ہن مرشد نتیوں آاہ نہیوں کبناں رُل مرسین وچ راہ دے ہن مرشد نتیوں آلہ دے ہیں مرشد نتیوں آلہ کہ بخش:

بيعث

قبلہُ عَالَم کے ساز قلب پرسائیں شیرعلی رحمتہ اللہ علیہ کے مفراب حقیقت نے ایسی ضرب لگائی تھی کہ آتش شوق بھڑک اٹھی ، بے قراری حدسے بڑھ گئ ۔ گو ہر مقصوداور دُرِرِ مطلوب کے حصول کی خاطر عاز م بھٹر ہوئے ۔ لا ہور جانے کا مقم ارادہ کرلیا اور اکیلے ہی مراڑہ شریف سے بیدل روانہ ہوگئے ۔ ابھی ظفر وال کے قریب ہی بہنچے تھے کہ صوفی محمد اساعیل صاحب جندرانوی سے ملاقات ہوگئ ۔ جندرانوی صاحب نے آپ سے پوچھا کیا ارادہ ہے اور کہاں جارہے ہو؟ قبلۂ عالم نے اظہار فرمایا تو صوفی صاحب کہنے گئے صاحب کہنے گئے صاحب کہنے گئے صاحب کہنے گئے سے اور کہاں جارہے ہو؟ قبلۂ عالم نے اظہار فرمایا تو صوفی صاحب کہنے گئے

کیاہی اچھاہو، اگر لاہور جانے سے پہلے کی اللہ والے سے دعا کروالیں۔ سناہے اللہ تعالیٰ ہزرگوں کی دعاؤں سے حصول مقصد میں آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ میں بھی کسی مردِ خدا کی تلاش میں ہوں۔ میں نے سناہے کہ ایک اللہ والے سیّد جماعت علی شاہ صاحب لا ثانی علی پوری ان دنوں قریبی گاؤں موضع چھو کھیوہ (مخصیل نارووال) میں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں ان کی زیارت کے لیے وہاں جارہا ہوں۔ اگرتم چاہو تو میرے ساتھ چلو، ان کی زیارت بھی کرواور ان سے دعا بھی کراؤ۔

آپ آمادہ ہو گئے اور صوفی صاحب کے ساتھ ہولیے۔

سرکارِلا نانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتے وقت ایسامحسوں ہوا جیسے سرکارِلا نانی پہلے ہی ہے آپ کے منتظر تھے۔ قبلہ عاکم کایوں حاضر خدمت ہونا گویا اللہ تعالیٰ کی مہر بانی سے خود بخو د ہور ہاتھا۔ سرکارِلا نانی رحمتہ اللہ علیہ نے جو ہر قابل د کھر معنی خیز مسکر اہم ہے کے ساتھ آنے کی غرض پوچھی۔ قبلہ عاکم نے ابنا ارادہ ظاہر کیا اور دعا کے لیے درخواست کی۔ شاہ لا نانی رحمتہ اللہ علیہ مسکرائے اور اپنے خادم سائیں مہر شاہ رحمتہ اللہ علیہ سے فرمانے گے۔

''جراغ میں بتی اور تیل تو موجود ہے اب صرف ایک شعلہ کی ضرورت ہے جو جراغ کوروشن کردیے''

نيزفرمايا

'' الله تعالى نے مولا نامحم شفیع كانعم البدل بھیج دیا ہے''

ان ہی دنوں سرکارِ لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے ایک محبوب خلیفہ مولا نامحہ شفیع صاحب موضع بھرت ضلع گور داسپور (ہندوستان) میں انتقال کر گئے تھے جس کا آپ کو بہت ہی صدمہ تھا۔ سرکارِ لا ٹانی علی پوری نے قبلہ عالم کو چندروز کے لیے علی پورسیّدال چلنے کو کہا۔ حسب الارشاد آپ ان کے ساتھ علی پورتشریف لے گئے۔ اگلے ہی روز آپ کے دل کی و نیابدل گئی، قطب وقت سرکارِ لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی نگاہ کرم اپنا کا م کرچکی تھی۔ خصوصی توجہ سے بار بار سرفر از فر مایا یہاں تک کہ آپ علی پور ہی کے ہوگئے۔ تیسرے روز بیعت کر کے سلسلہ عالیہ نقشہ ندیہ قادر سے میں داخل فر مایا اور سلوک کی تربیت شروع کردی۔

قبائه عَالَم نے جلد ہی منازل سلوک طے کیس اور مرشد پاک کی نگاہِ کرم سے درجۂ کمال پر فائز ہوئے قبلہ عَالَم رحمتہ اللّه علیہ کوشنخ سے الی نسبت ہوئی کہ آب خود فنافی الشیخ ہو گئے اور اپنے شیخ کے بھی مطلوب و مراد کھہرے۔ اب کیا تھا، جراغ روثن ہو چکا تھااوراس کی روشنی بھیلنے لگی تھی بلکہ شیخ کو بھی بیفر ماتے ہوئے خوشی ہوتی کہ "جماعت در چراغ اور چراغ در جماعت است"

فیض کی بینوری قندیل شمع فروزاں بن گئی جس نے محفل طریقت اور بزم تصوف کو جگمگادیا۔ اس چراغ طریقت سے طالبان معرفت فیضان اور عشاق حقیقت نورعرفان پانے گئے۔ سائیں تو کل شاہ کے دیئے ہوئے نام کوسر کارِلا ٹانی نے حقیقت کارنگ کے عطا کر دیا۔

دمِ عارف نسیم صبح دم ہے اسی سے رشتہ معنی میں نم ہے اگر کوئی شعیب آئے میتر اثبانی سے کلیمی دو قدم ہے شبانی سے کلیمی دو قدم ہے

(اقبال)

# مرشد کے لیے ایٹاروخلوص

شاہ لا ثانی رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت اور حصول فیضان کے بچھ عرصہ بعد قبلہ عالم ایخ گاؤں مراڑہ شریف واپس چلے آئے۔ یہاں آکر آپ نے اپنے صاحبزاد بے سیّدامداد حسین صاحب اور چند خدام باباعظمت علی رحمتہ اللہ علیہ، چودھری فخر دین اور حکیم سردارعلی صاحب دسو ہہ والے کے ہاتھ اپنے تمام مولیثی، نقدی، زیورات اور جایداد کی تمام رجسٹریاں اپنے مرشد سیّد جماعت علی شاہ لا ثانی علی پوری رحمتہ اللہ علیہ جائے دوخاضر کے حضور بھوادیں۔ جب بیساراسامان خدمت مرشد میں بہنے گیا تو قبلہ عالم خودحاضر ہوئے اورعرض کی

#### اَنَا وَ مَالَى لَكَ يا سيّدى و مُرشدى

اے میرے سردار میں اور میری سب متاع آپ ہی کے لیے ہے براہ کرم اسے شرف قبولیت بخشیں۔ مرشدِ کامل نے جب بیرحال دیکھا تو فیضان کا بادل برس پڑا۔ تین مرتبہزور سے زمین پر پاؤں مارتے ہوئے فرمایا

<sup>د</sup>' قبول، قبول، قبول''

پھر دیر تک دعافر مائی اور حکم دیا کہ شاہ صاحب کا مال بھی میرائی مال ہے، اب اسے میری طرف سے شاہ صاحب میں کوئی میری طرف سے شاہ صاحب کولوٹا دو۔ آج کے بعد مجھ میں اور شاہ صاحب میں کوئی فرق نہ جانے۔ سرکارِلاٹانی رات کواپنی اہلیہ کے ساتھ حویلی میں تشریف لائے جہاں ساراسامان جمع تھاا ہے گھر والوں سے کہا

''اسے کہتے ہیں مریدی رہ چوتھا شخص ہے جس نے حقِ مریدی ادا کیا ہے۔''

اس واقعہ سے سیّدِ ناصِدِ بینِ اکبر رضی اللّه عنه کی وہ مثال یاد آجاتی ہے جب آ قائے دوجہاں سلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے غز وہ تبوک کے لیے شکر کی تیار کی خاطر چندہ طلب فر مایا۔ سیّدِ ناصد اِنّ اکبر رضی اللّه عنه گھر کا سارا مال اسباب اٹھا کر مسجد نبوی میں لائے اور رحمت دو عالم سلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پر ڈھیر کر دیا۔ آپ کے بوج بی جھوڑ آئے ہو؟ شمع رسالت سلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کے بروانے بقول ڈاکٹر محمدا قبال یوں گویا ہوئے

پروانے کو جراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس

## صحبت

قبلہ عاکم کم وبیش تیرہ برس شب وروز اپنے مرشد کامل کے سفروحضر میں خدمت گزاررہے اور اپنی روحانی تشنگی کوسیراب کرتے رہے۔سلسلہ عالیہ نقشبند ریہ میں صحبت اور معیت شنخ کو منازل سلوک کے طے کرنے اور کرانے میں ایک منفر دمقام حاصل ہے۔ امام ربانی مجد دالف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ صحبت شنخ کی برکات کے سلسلے میں فرماتے ہیں۔

''آجاس دولت عظمی کا حصول اس بلند طبقہ نقشبند ہیہ کے ساتھ کامل اخلاص اور اس کی طرف توجہ اور جوع کے ساتھ وابستہ ہے جوریاضت شاقہ اور مجاہدات شدیدہ سے بھی میسر نہیں آسکتی۔ جو اِن بزرگوں کی ایک صحبت سے میسر آجاتی ہے کیونکہ ان بزرگوں کے طریقے میں انتہا آغاز ہی میں میسر آجاتی ہے۔ یہ بزرگ پہلی صحبت میں وہ بیر گروں کے طریقے میں انتہا آغاز ہی میں میسر آجاتی ہے۔ ان بزرگوں کا طریقہ صحابہ کرام گا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اول صحبت میں ہی وہ تمام میسر آگئے۔''

(مکتوبات شریف جلداول مکتوب نمبر 90) عارف رومی رحمته الله علیه بھی صحبت اولیاء الله کی بر کات واہمیت کے بارے میں یوں فرماتے ہیں۔

> کیک زمانہ صحبتِ با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعتِ بے ریا نظرِ ایثال خاک را اکسیر کرد لطفِ شاں ہر دل تاثیر کرد

(لیمنی اولیاءاللہ کی صحبت میں گزراہواایک لمحہ سوسالہ بے ریاعبادت سے بہتر ہو تا ہے۔اُن کی نگاہِ کیمیا اثر سے خاک اکسیر بن جاتی ہے۔اُن کے لطف وکرم سے کوئی دل متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا)۔

شاہ لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ قبلہ عاکم سے بے حد محبت کرتے تھے، اپی خصوصی تو جہات سے پیم نواز تے۔ یہی حال مرید کا بھی تھا کہ شخ کی محبت میں فنا ہو چکے تھے۔ سرکارلا ثانی مراقبہ اسم ذات میں حالت استغراق سے گزر کر بدرجہ کمال مغلوبیت کے ساتھ اصحاب سکر میں ہو گئے۔ انہوں نے اس حالت میں نماز پنجگانہ کی ادائیگی میں مدد کے لیے قبلہ عاکم کومقرر فرمایا۔ جب نماز کا وقت ہوجا تا تو قبلہ عاکم امامت کراتے اور شاہ لا ثانی آپ کی اقتدا میں نماز پڑھتے۔ اس طرح پیراور مرید کاعمل سرکار دوجہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اس سنت کی متابعت تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام وصال میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کوامامت کا حکم فرمایا تھا۔

انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ آپ شاہ لا ٹانی کوعشاء کا وضوکر وار ہے تھے تو قبلہً عَالَم نے دیکھا کہ وضو کالوٹا سوراخ دارہو گیا ہے اور سلسل ٹیک رہا ہے۔

رات گئے جب شاہ لا ٹانی آرام کے لیے سو گئے تو آپ چیکے سے اٹھے اور لوٹا لیے کرعلی پورشریف سے تقریباً 18 میل دور موضع ظفر وال پیدل چلے گئے ۔ایک واقف کار سے ٹانکہ لگوا کر را توں رات واپس علی پورشریف پہنچے اور ای لوٹے سے آپ کوتہجد کا وضوکر وایا۔

ایک دفعہ موسم سرما میں مسلسل بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، کثرت باراں کی وجہ سے جالانے کی خشک لکڑی تقریباً ختم ہوگئی اور کنگر شریف کی کچوائی میں مشکل پیش آنے گئی۔ گئی۔

اس بات کاعلم ہوتے ہی قبلۂ عَالَم اپنے گاؤں مراڑہ شریف ہیجے۔اپنے مکان

کی تمام چھتیں اکھاڑ کرکڑیاں اور شہتر وغیرہ اتار کربیل گاڑیوں کے ذریعے علی پور شریف کا شریف کے اور انہیں کنگر خوانہ میں ڈال دیا تا کہ اس خشک لکڑی سے کنگر شریف کا کھانا بآسانی تیار ہو سکے۔ یہ کیفیت دیکھ کرآستانہ عالیہ کے تمام خدام بہت جیران ہوئے ، ہرکوئی انگشتِ بدنداں رہ گیا۔

نیازی مرشد کامل تو سب کھے وار دے اپنا جیر سے مرشد توں وک جاندے کدوں کنگال ہوندے نیں

قبلہُ عالم نے اس ممل کے چرچے سے روک دیالیکن شاہ لا ٹانی سے یہ بات کیسے جھپ سکتی تھی۔ جب کھانا تیار ہوکرآیا تو آپ نے پوچھا
کھانا کیسے تیار کیا گیا ہے جبکہ خٹک لکڑی تو دستیا بنہیں ہے۔
خدام نے ساراما جرا کہہ سنایا، یہ بن کرسر کارِلا ٹانی نے آپ کو گلے لگا لیا اور اس تقدر شفقت وعنایت فرمائی کہ برسولی کی راہیں کھوں میں طے ہوگئیں۔

## تعلق شيخ

پیرسید جماعت علی شاہ لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کومرا قبداسم ذات جل شانہ میں اس قدر محویت رہتی کہ حالت استغراق نہایت کو بہتے گئی۔ نماز کا وقت ہوتا تو شاہ لا ٹانی رحمتہ علیہ کی خدمت میں عرض کی جاتی ۔ سرکا لا ٹانی تیم کر کے نماز ادا فر ماتے اور ادائیگ علیہ کی خدمت میں عرض کی جاتی ۔ سرکا لا ٹانی تیم کر کے نماز ادا فر ماتے اور ادائیگ نماز کے فوراً بعد مراقبہ اسم ذات میں مشغول ہوجاتے ۔ استغراقی حالت اتنی بڑھی کہ آپ عرض کرنے سے بھی متوجہ نہ ہوتے ۔ قبلہ عالم آپ کی خدمت پر مامور تھے۔ قبلہ عالم آپ کی خدمت پر مامور تھے۔ وقت نماز ہونے برقبلہ عالم اونجی آواز سے نماز پڑھتے جاتے اور سرکار لا ٹانی رحمتہ اللہ آ ہستگی سے ساتھ ساتھ ساتھ اداکرتے جاتے۔

ایک روزنماز ظهرکے لیے بار بارعرض کی گئی مگر استغراقی حالت کا غلبہ ہونے کی

وجہ سے سرکار لا ٹانی متوجہ نہ ہوئے۔ قبلہ عالم نے اس انظار میں کہ آپ متوجہ ہوں تو حب معمول آپ کے ساتھ نماز باجماعت اداکر لی جائے گی اپنی نماز بھی ادانہ فر مائی۔ انظار کی وجہ سے نماز کا وقت قضا ہونے کوتھا۔ مولا ناعبد الغنی صاحب سرکار لا ٹانی کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کوفر مانے لگے زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کوفر مانے لگے مرکار لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ تو معذور ہیں آپ تو معذور نہیں۔ نماز کا وقت ختم ہو میں مرکار لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ تو معذور ہیں آپ تو معذور نہیں۔ نماز کا وقت ختم ہو

''سرکارِلا ٹانی رحمتہاللہ علیہ تو معذور ہیں آپ تو معذور ہیں۔ تر ہاہے۔اپنی نماز توادا کرلیں''

اُن کے فرمانے پر قبلہُ عَالَم رحمتہ اللّٰہ علیہ نے جونہی نمازادا کی سرکارِلا ثانی رحمتہ اللّٰہ علیہ نے آئم سکی ہے دریافت فرمایا

> کیانماز کاوفت ہوگیا؟ عرض کیا گیا

جناب سب نے نماز اداکر لی ہے۔

شاہ لا ثانی نے بوجھا

مراڑہ والے شاہ صاحب نے بھی؟

عرض کی گئی

جي ٻال

بین کرسر کارلا ثانی رحمته الله علیه نے افسوس سے فرمایا

سب کواپنی اپنی سوجھی ہے کسی نے میراخیال نہ کیا

قبلهٔ عالم فرماتے ہیں کہ سرکار لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے بیہ الفاظ س کر فقیر بڑا شرمسار ہوااور حسرت سے بیالفاظ یا د آئے۔

> نمازی گر قضا ہوں ، پھر اد ا ہوں نگاہوں کی قضا کیں کب ادا ہوں

#### خرقء طريقت

خلافت کی اہلیت کا معیار سرکار لا ٹانی سے بہتر کون جانتا تھا۔اُن کی نگاہِ فیض نے اپنے جال نثاروں کوعلم و حکمت کے فیضان عطا کیئے ۔ضرورت مندوں کی حاجات پوری کرنے کے لیے محبت، شفقت اور رہنمائی کے اسباق سکھائے۔ جب قلبہ عاکم سرکار لا ٹانی کی خدمت میں ظاہری و باطنی طور سے پحیل مراحل کر پچکے تو گسم سرکار لا ٹانی نے آپ کو باذنِ اللی سلاسل اربعہ نقشبندیہ مجددیہ، قادریہ، چشتہ اور کسم سرور دیہ میں خلافت و اجازت سے سرفراز فر مایا۔ تبلیغ و ارشاد کے لئے کشمیر کے دور کشم دراز علاقوں میں جانے کا حکم دیا تا کہ وہاں کے غریب اور سادہ لوگ فیض حاصل کریں۔ دشوارگر ارراستوں کی وجہ سے ان لوگوں کے پاس دعوت و تبلیغ کے لئے بہت کی حضرات جاتے تھے۔ جس وجہ سے وہ طریقت کی نمتوں سے محروم رہتے تھے۔

### احترام مرشد

شخ طریقت سے قبلۂ عالم کی محبت کا عالم ایبا تھا کہ نام سنتے ہی آبدیدہ ہوجاتے، طبیعت میں بیجان پیدا ہوجا تا اور تھکھی بندھ جاتی۔ سردآ ہیں تھینچے اور تصور شخ میں گم ہوجائے۔ شریعت وطریقت آخر ہے کیا؟ بس بہی احرام وادب جس طرح مسلمان ایک اللہ، ایک رسول اور قرآن پاک پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں کہلاسکتا، بالکل اسی طرح مرید بھی اپنے ہیر کے آداب کی رعایت (پابندی) کئے بغیر معرفت وسلوک کے منازل طے نہیں کرسکتا۔ امیر شریعت حافظ سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمتہ اللہ علیہ جولا ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے برادر طریقت اور اپنے وقت کے بلند پایہ مشائخ میں سے تھے، احرام شخ کا ذکر کرتے ہوئے قبلہ عالم کے باند پایہ مشائخ میں سے تھے، احرام شخ کا ذکر کرتے ہوئے قبلہ عالم کے بادر کی میا ہے۔ احرام شخ کا ذکر کرتے ہوئے قبلہ عالم کے بادر کی میا نے میں سے تھے، احرام شخ کا ذکر کرتے ہوئے قبلہ عالم کے بادر کے میں بول فر ماتے

#### ''شاہ صاحب جیسے بچے ما<sup>ئ</sup>یں شاذ و نادر ہی جنتی ہیں''

بعینه صاحبزاده سیدعلی حسین شاه صاحب مد ظله سجاده نشین در بار لا ثانیه علی پور شریف نے قبلهٔ عاکم سید چراغ علی شاه رحمته الله علیه کے وصال کی خبر سی تو فر مایا د' آج پیر کااحترام کرنے والا دنیا ہے رخصت ہوگیا۔اب ان جیسا مؤ دب مرید شاید ہی سداہو''

سرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کوبھی قبلۂ عالم سے بے حدمحبت اور پیارتھا۔ آپ جب بھی مراڑہ شریف کی طرف تشریف لے جاتے تو سارے سفر میں کھانا قبلۂ عالم ہی کے گھرسے منگوا کر کھاتے۔ کھانا اس طریقہ سے بیش کیا جاتا کہ اہل خانہ (میزبان) کے گھرسے منگوا کر کھاتے۔ کھانا اس طریقہ سے بیش کیا جاتا کہ اہل خانہ (میزبان) کے گھرشہ وتی۔

یر مجت واحترام صرف شخ کی ذات تک ہی محدود نہ تھا بلکہ آپ شخ ہے منسوب
ہر چیز کا غایت درجہ احترام کرتے علی پورشریف کا کوئی شخص بھی بل جاتا تو آپ کمال
شفقت ومحبت سے پیش آتے اور اس کا بہت خیال فرماتے ۔ برادر ان طریقت کے
ساتھ بھی یہی رویّہ تھا۔ ان کی خدمت کے لئے ہمیشہ کمربستہ رہتے اور ہر نوع کی
مشکلات میں نہ صرف تعاون فرماتے بلکہ دلچیں لیتے ، یہاں تک کہ مسلم کی ہوجاتا۔
جب تک علی پورشریف میں قیام رہا، اپ شخ کے خدام خواہ اونی ہوں یا اعلیٰ سب کے
ماتھ فردا فردا کام میں یوں ہاتھ بٹاتے جیسے آپ کی کوئی امتیازی حیثیت ہی نہیں بلکہ
منجملہ غلاموں میں سے ایک غلام ہیں۔ کریم بخش صاحب (جوآستانہ عالیہ کے نبردار
شخے) کے سامنے ہمیشہ بااوب بیٹھے ۔ آستانہ عالیہ کی حدود میں بھی بے وضو داخل نہ
ہوتے اور یونہی واپسی پرالئے قدموں لوٹے تا کہ آستانہ عالیہ نظر آتا رہے۔ علی پور
شریف کے رہنے والوں کوخوش نصیب جانے۔ سرکار لا ثانی گاہے گاہے آپ سے
مزایا فرمائے

شاہ جی تساں تے ساڈے درویشاں نوں وگاڑ دتا اے، ذراخیال کریا کروتے

شاہ صاحب ذراخیال کیا کریں اور ڈیرہ سے جلدی چلے جایا کریں کیونکہ آپ کے ادب نے میر ہے درویشوں کا مزاج خراب کر دیا ہے۔

شخ طریقت کی نظر میں آپ کا مقام

صاحبزادہ سیدامداد حسین شاہ صاحب روایت فرماتے ہیں کہ سرکار لا ثانی علی پوری رحمتہ اللہ علیہ کے نتیوں صاحبزاد ہے سرکار لا ثانی کی زندگی ہی میں وصال فرما گئے تھے۔ جب آ پ کے تیسر ہے صاحبزاد ہے بھی وصال فرما گئے تو احباب و متعلقین گئے تھے۔ جب آ پ کے تیسر کے صاحبزاد ہے بھی وصال فرما گئے تو احباب و متعلقین گئے تھے۔ جب آ پ کے تیسر کے صاحبزاد ہے ہوئے انہائی صبر کا شہار کیا۔ اس وقت سرکار لا ثانی نے انہائی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا

کیا ہوا جو میرے بتنوں صاحبزادے وصال کر چکے ہیں میرے چوتھے بیٹے (قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) شاہ صاحب بھی توہیں کے الحاج ڈاکٹر مہردین صاحب (سمندری والے) قبلہ عاکم کی وساطت سے سرکارلا ثانی کے دست حق پرست پر داخل سلسلہ ہوئے۔ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے سرکارلا ثانی کی خدمت میں عرض کیا کہ

باوجود تکلف وکوشش کے آپ کا تصور نہیں جمتا بلکہ الٹا چراغ علی شاہ صاحب نظر آتے ہیں

سرکارلا ثانی نے بین کرفر مایا

''میاں بہتواچھی بات ہے تہہیں میرے پاس بھی تو وہی لائے تھے اور دیکھووہ اور میں دوتھوڑ اہی ہیں۔''

ایک دفعہ سرکارِلا ٹانی اور محدث علی بوری (دونوں بزرگ پیر بھائی اور باہم رشتہ دار سے ) کے درمیان ایک حویلی کی ملکیت پر اختلاف ہوگیا۔ حویلی محدث علی بوری

کے قبضہ میں تھی۔ حاسدوں نے اس اختلاف میں ایسارنگ بھراکہ دونوں ہزرگ آپس میں بے پناہ محبت کے باوجودایک دوسرے سے ناراض ہوگئے۔ جب معاملہ طول پکڑ گیا تو قبلہ عالم چیکے سے محدث صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ جناب بیجو یکی لِلّہ مجھے عطا کردیں۔ محدث صاحب ازراہ شفقت مان گئے، قبلہ عالم فوراً سرکار لا ٹانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ چلیں اور متنازے حویلی پر قبضہ کرلیں۔ سرکار لا ٹانی بہت جیران ہوئے مگر آپ کے کہنے پر فوراً چل بڑے۔

حویلی میں محدث صاحب رحمتہ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، سرکار لا ٹانی کو دیکھ کر اسٹے اور بغل گیر ہوگئے۔ دونوں بزرگ ایک دوسرے کو کہدرے تھے، یہ حویلی آپ ہی کی ہے آپ لیل۔ دونوں بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لوگ اس منظر کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے۔ اس طرح سے حاسدوں کا رجایا ہوا ڈرامہ قبلہ عاکم کی فراست سے محبت وایثار کی صورت میں ختم ہوا۔ محدث علی پوری رحمتہ اللہ علیہ قبلہ عاکم کی اس معاملہ بھی کا فخر بید کر فرمایا کرتے تھے۔ اس واقعہ کے وہی راوی ہیں۔

سرکار لا ٹانی کی ہیبت اس قدرتھی کہ مریدوں میں سے ہرکوئی ان کی خدمت میں عرض کرنے کی ہمت نہ پاتا۔خدام خاص اور منظور نظر مریدین بھی کم ہی جرات کرتے ۔قبلۂ عالم کو بیشرف وخصوصیت حاصل تھی کہ سرکار لا ٹانی جب بھی کسی خادم سے ناراض ہوتے آپ نہ صرف سفارش فرماتے بلکہ معافی بھی دلا دیتے ۔قبلۂ عالم کی سفارش نہ صرف قبول کی جاتی بلکہ زیادہ شفقت کا ذریعہ بنتی ۔

میاں محد شریف جو کہ سرکارلا ٹانی کے خلفاء میں سے تنھے، اکثر فرمایا کرتے تھے شاہ صاحب کے اخلاق میں اخلاق نبوی صلی اللّٰہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی جھلک

اسی طرح صوفی محمد دین صاحب رمداسی گوجرہ والے (بیبھی سرکار لا ثانی کے

Marfat.com

<u>ہ</u>

خلفاء میں سے تھے)نے فرمایا

'' آپ برادران طریقت برانتهائی کریم تصاور سرکارلا نانی سے ہم سب پر جو خصوصی نواز شات ہوتیں، وہ سب شاہ صاحب ہی کے دسیلہ وذریعہ سے ہوتیں''
سرکارلا نانی نے وصال سے چندروز قبل قبلہ عاکم کوطلب فر مایا اور اپنے گر دسال
یوتے سیدعلی حسین شاہ صاحب کا ہاتھ قبلہ عاکم کے ہاتھ میں دے کرفر مایا

''ان کی تربیت آپ کے ذیتے ہے''

ریرکوئی معمولی بات نہیں بلکہ قبلۂ عاکم کی عظمت اور کیفیت حال کی بڑی دلیل ہے۔ ہے۔آپٹیل ارشاد میں بکمال ادب اس خدمت کو بجالائے۔

قبلہُ عالم جب دوردراز علاقوں میں تبلیغ کے لئے تشریف لے جاتے تو سرکار لا ثانی آپ کی غیر حاضری شدت سے محسوں فرماتے ، ہرآنے والے سے آپ کے بارے بارے میں پوچھتے رہے۔ آپ کے تبلیغی اور روحانی کارناموں کا نہ صرف تذکرہ فرماتے بلکہ بڑی محبت کے انداز میں آپ کی تحسین وتعریف بھی فرماتے۔

علی محمد صاحب عرف بابا ابدال کابیان ہے کہ جب میں سرکار لا ٹانی سے بیعت ہواتو میری کیفیت تھی اور دل ہواتو میری کیفیت تھی اور دل پوری کوئی تبدیلی نہ ہوئی، قلب میں اضطرابی کیفیت تھی اور دل پوری طرح مطمئن نہ تھا۔ علی پورسیدال سرکار لا ٹانی کے ہاں چندروز قیام کے بعد گھر واپس جانے کی اجازت جابی تو سرکار لا ٹانی نے دریافت فرمایا

تمہارا گھر کس جگہہے؟

میں نے عرض کیا موضع کھرل۔آپ بین کرفر مانے لگے
راستہ میں مراڑہ بھی آتا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔آپ نے فر مایا
وہاں ہمارے دوست چراغ علی شاہ سے ملتے جانا۔ میں نے پوچھا شاہ صاحب
آپ کے مرید ہیں یا پیر بھائی ؟ انہوں نے فر مایا
''وہ میری مرادادر میرے حبیب ہیں''

شیخ طریقت کے تکم کی بجا آوری پر میں شام کے وقت شاہ صاحب کے باس مراڑہ شریف پہنچااور رات و ہیں تھہرا۔ قبلہ عاکم نے ایسی نگاہ کرم فرمائی کہ میری قلبی کیفیت بدل گئی اور میرا مقصد نہ صرف پورا ہوا بلکہ ممل سکون ہوگیا۔ میں گھرلو شنے کی بجائے دوبارہ سرکار لا ثانی کی خدمت میں حاضر ہوا اور ماجرا کہہ سنایا۔ سرکار لا ثانی سے سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ

میں نے اس لئے تو کہاتھا کہان کے پاس ضرور جانا۔وہ میرے دوست ہیں اور اب ان ہی کی خدمت میں حاضر ہوتے رہنا۔

صاحبزادہ سید محمد حسین شاہ صاحب (آلومہار شریف والے جواپے وقت کے کامل بزرگوں میں سے تھے بوقت رحلت انہوں) نے اپنے جواں سال بیٹے سید فیض الحن شاہ صاحب کو باطنی تربیت کے لئے سرکار لا ثانی کے سپر دکیا۔ صاحبز ادہ صاحب عبد یہ تعلیم سے بھی آ راستہ تھے۔ آپ نے نہ صرف ان پر کمال شفقت فرمائی بلکہ خصوصی برکتوں سے نوازا۔ جب سرکار لا ثانی کا آخری وقت آیا تو آپ نے قبلہ عائم سے فرمایا کہ صاحبز ادہ سید فیض آلحن شاہ آپ کے سپر دہیں۔ اب ان کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے۔ تعیل ارشاد میں قبلہ عائم نے صاحبز ادہ سید فیض آلحن شاہ صاحب مدظلہ پر انتہائی شفقت فرمائی۔ آئیس نیشناسٹ اور کا نگریسی علماء کے چنگل سے نکال کر مدظلہ پر انتہائی شفقت فرمائی۔ آئیس نیشناسٹ اور کا نگریسی علماء کے چنگل سے نکال کر اپنی خصوصی توجہ سے اسلاف کے طریق حقہ کی بلیغ وتلقین پر مامور فرمایا۔

#### حصول فيض

قبلہُ عَالَم کوا ہے شخ سرکارلا ٹانی کے علاوہ اس دور کے کئی نامور بزرگوں سے بھی روحانی فیض بہنچا۔ '' تنویرلا ٹانی'' میں بھی آ پ ہی کے حوالے سے مرقوم ہے کہ سرکار لا ٹانی علی پوری جب کسی گلص کو تبلیغ و ذکر کے لئے روانہ فرماتے تو علاقہ کے سرکردہ درویش کی زیارت و ملاقات کی بطور خاص تا کیدفرماتے۔ایک دفعہ سرکارلا ٹانی نے درویش کی زیارت و ملاقات کی بطور خاص تا کیدفرماتے۔ایک دفعہ سرکارلا ٹانی نے

قبلهٔ عَالَم کوخصیل کھاریاں ضلع گجرات جانے کا تھم فرمایا۔ بوقت رخصت ہدایت کی مباولی شریف کے متصل موضع کنارہ ہے، وہاں حافظ محمد عالم صاحب بڑے بزرگ درویش ہیں،ان کی زیارت کرنا اور ہماری طرف سے سلام کہنا۔ قبلهٔ عَالَم فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حافظ صاحب مسجد کی ایک جانب چھپر کے بنج قبلہ رو بوسیدہ می گودڑی اوڑھے ایک چھوٹی می چاریائی پر مراقب لیٹے ہوئے ہیں۔

حقارت نال نہ ویکھیں بھٹے کپڑے فقیرا ں دے میں سنیاں گدڑیاں اندر وی سیچے لعل ہوندے نیں

میں نے سلام عرض کیا۔ پچھ دیر کے بعد حافظ صاحب نے جواباً وعلیم السلام فر مایا
اور پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہا کی پورشریف سے
حاضر ہوا ہوں اور سرکار لا ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف سے سلام کہا۔ بیہ ن کر حافظ
صاحب بہت خوش ہوئے۔ میں آپ کی انہائی سادگی اور درویتی سے بہت متاثر ہوا
اور خیال کرنے لگا کہ ایسی سادگی کسی جگہ نہیں دیکھی۔ اس وقت حافظ صاحب نے
میری طرف جو خصوصی توجہ فر مائی اس کا بیا ثر ہوا کہ میں تجلیاتِ الہیہ سے نہ صرف فیض
میری طرف جو خصوصی توجہ فر مائی اس کا بیا ثر ہوا کہ میں تجلیاتِ الہیہ سے نہ صرف فیض
یاب ہوا بلکہ سارے جہاں کی وقعت وحقیقت میری نظر میں وہاں کے شکے کے برابر
ہمی نہ رہی۔ دل میں ذکر الہی کا ایک خاص جذبہ موجز ن ہوا جس کی کیفیت کا اظہار
ممکن نہیں۔

جب توجه فرما چکے تو مجھے نہ صرف رخصت عطا فرمائی بلکہ خصوصی دعاؤں ہے بھی نوازا۔

أجرت

اگست 1947ء میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا، قبلهٔ عاکم تبلیغ و ارشاد

کے سلسلے میں بہتی کالاافغاناں (ضلع ہوشیار پور) کے علاقہ میں تھے۔ رمضان المبارك كامهينه تقاء ہندواور سكھ سلمانوں پر حملے كرر ہے تھے قل وغارت كابازارگرم تھا، انسانیت نام کی کوئی چیزنظرنہیں آرہی تھی، رمضان المبارک کی 24 تاریخ کوقبلهٔ عالم نے واپس مراڑہ شریف (پاکتان) آنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ کے ہمراہ صاحبزاده حافظ سیدارشاد حسین شاه صاحب، ان کے استاد حافظ محمد عبدالله صاحب ( جو قبلهٔ عالم کے برادر طریقت اور بے تکلف احباب میں سے تھے)، حافظ محمد طفیل صاحب،صوفی غلام محمد خان صاحب، بابا امام دین صاحب اور ان کے علاوہ متعدد خدام بھی تھے۔ جب روانہ ہونے لگے تو تمام ساتھیوں نے عرض کیا کہ مل ڈیرہ بابانا نک کے راستے نہیں جانا جا ہے کیونکہ وہاں کاسکھ تھانیدارمسلمانوں کا جانی وشمن ہے۔لہٰذا بین کے راستے چلیں۔وہاں سے شتی میں بیٹھ کر دریائے راوی عبور کرلیں کے۔آپ خاموش رہےاوراحباب کی خواہش کے پیش نظریتن کی راہ اختیار فرمائی۔ شدت کی دھوپ اور اگست کی گرمی وجبس اینے جوبن پرتھا۔مزید برآس روز ہ اور پیدل سفر کی وجہ سے نڈھال، بھوک اور بیاس میں شدت تھی، ساتھیوں کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ حافظ محمد عبد اللہ صاحب نے بے تکلفی میں عرض کی

وہ ب دھے رہی کی شدت تو ہر داشت سے باہر ہوگئی ہے، خدشہ ہے کہ بیس روزہ نہ ''اب گرمی کی شدت تو ہر داشت سے باہر ہوگئی ہے، خدشہ ہے کہ بیس روزہ نہ اُرٹر ناہڑ ہے''

قبلہُ عاکم بین کرخاموش ہو گئے، ابھی چندہی کہے گزرے تھے کہ سیاہ بادل کی گھٹا آسان پر نمودار ہوئی اور زور دار بارش برسنا شروع ہوگئی۔ساراعلاقہ جل تھل ہوگیا، شھٹڈی ہوائیں چلئے لگیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے موسم میں خوشگوار خنگی بیدا ہوگئی اور گرمی کاساراز ورٹوٹ گیا۔اس پر قبلہ عاکم نے فرمایا

''حافظ صاحب اب توروزه بین تو ژو گے؟''

بین ہے ایک فرلائک کے فاصلہ برقریباً تین سوسکھوں کا ایک جھے تلواریں ،

نیزے اور قل وغارت کا دوسراسامان اٹھائے ہوئے حملہ کی غرض سے آپ کی طرف سے تیزی سے بڑھر ہاتھا۔ ساتھیوں نے دیکھا تو گھبرائے اور قبلہ عَالَم کوصورت حال سے آگاہ کیا۔ آپ نے انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب میں فرمایا '' گاہ کیا۔ آپ نے انتہائی اطمینان کے ساتھ جواب میں فرمایا '' فکر نیرکرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے''

قبلہُ عَالَم رحمتہ اللّہ علیہ نے تمام ساتھیوں کو حکم دیا کہ آپ سب اسی جگہ کھڑے رہیں اور خود سکھوں کی طرف تن تنہا چل دیے۔ قریباً ایک فرلانگ فاصلہ طے کرنے کے بعد درندہ صفت سکھوں کے گروہ کے سامنے جاکر کھڑے ہوگئے اور یوں مخاطب میں رہا

''گورونانک صاحب کے مانے والے سکھو! تم کیا ارادہ لے کرآئے ہو، کیا تمہارا یہ فعل گرو کی تعلیمات کے مطابق ہے اور جس درندگی کا مظاہرہ تم کررہے ہو،گرونانک یہی تعلیم دے کرگئے ہیں۔کیاسکھی اسی درندگی کا نام ہے۔اگر گرونانک کی تعلیم دے کرگئے ہیں۔کیاسکھی اسی درندگی کا نام ہے۔اگر گرونانک کی تعلیم یہی ہے جس کا تم آج مظاہرہ کررہے ہوتو وہ جھوٹا تھا اور اگریداس کے بھجن کے مطابق نہیں ہے تو پھرتم کیسے سکھ ہو''

آپ کی آواز میں ایک خاص رعب اورجلال تھا، تمام سکھوں پر سکتہ طاری ہوگیا۔وہ احساسِ ندامت سے گردنیں جھکا کر خاموش کھڑے ہوگئے۔قبلہ عاکم نے انہیں گرو نانک صاحب کی چند بانیاں (ارشادات) سنائیں جنہیں سن کر وہ نادم ہوئے۔اورا بنی حرکت سے نہ صرف بازر ہے بلکہ آپ کے بیچھے چل پڑے۔ جب آپ اپنے ساتھوں کے ساتھ کتی پرسوار ہونے کے لئے دریائے رادی کے بین پر پہنچ تو سکھوں نے آپ کوالوداع کہااوراحر ام سے کھڑے آپ کی طرف دیکھتے رہے۔ راستہ میں قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ اپنے ساتھوں سے فرمانے گے دریائے ادھر بھی کیوں میاں تم ڈرکر بل ڈیرہ نانک کوچھوڑ کرادھر آئے تھے،موت نے ادھر بھی شہیں آلیا

حافظ عبداللہ صاحب کو نخاطب ہو کرفر مایا کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اب ہمارازندہ گھروایس پہنچنامشکل نظر آتا ہے

دیکھا سرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کا تصرف کہ ہم نہ صرف ان وشمنوں سے محفوظ رہے۔اگر بینہ آتے تو ہماری ڈاجی کشتی میں کیسے سوار ہوتی ؟

موضع بھیٹ (گورداسپور) آپ کا آبائی گاؤں تھا۔ اس جگہ آپ کے تین صاحبزادے سیدخادم حسین شاہ رحمتہ اللہ علیہ سیدمحمود حسین شاہ رحمتہ اللہ علیہ اسید محمود حسین شاہ رحمتہ اللہ علیہ اورایک صاحبزادی سیدہ غلام فاطمہ مستقلاً مقیم تھے۔ بیعلاقہ ہندوستان بیس شامل ہوجانے کی وجہ سے بیسب ہندوستان بیس رہ گئے۔ پورے ملک میں قبل وغارت کا بازارگرم تھا، ایک روزاطلاع ملی کہ موضع بھیٹ سے آنے والے مسلمانوں کے قافلہ پردشمنوں نے زبردست جملہ کیا ہے۔ اس اطلاع سے آستانہ عالیہ مسلمانوں کے قافلہ پردشمنوں نے زبردست جملہ کیا ہے۔ اس اطلاع سے آستانہ عالیہ کتمام خدام اور گھر والے بہت فکر مند ہوئے۔ چند خدام کا خیال تھا کہ اگر قبلہ عالم اجازت ویں تو ہندوستان جا کر صاحبزادگان کی خیریت معلوم کر کی جائے اور انہیں ماتھ لیتے آئیں۔ مگر یمکن نہ ہوسکا۔ رات کے وقت غازی عطامحہ صاحب مدظلہ ماس پریشانی کی وجہ سے اٹھے، دور کعت نفل سیدناغوث پاک رحمتہ اللہ علیہ کی بارگاہ جالیہ میں ثواب کی نیت سے پڑھنے لگے۔ ابھی ایک ہی رکعت پڑھی تھی کہ قبلہ عالم و جایا ہمیں ثواب کی نیت سے پڑھنے لگے۔ ابھی ایک ہی رکعت پڑھی تھی کہ قبلہ عالم و حایا ہمیں ثواب کی نیت سے پڑھنے لگے۔ ابھی ایک ہی رکعت پڑھی تھی کہ قبلہ عالم و حایا ہمیں ثواب کی نیت سے پڑھنے لگے۔ ابھی ایک ہی رکعت پڑھی تھی کہ قبلہ عالم و حایا ہمیں ثواب کی نیت سے پڑھنے لگے۔ ابھی ایک ہی رکعت پڑھی تھی کہ قبلہ عالم و حایا ہمیں ثواب کی نیت سے پڑھنے لگے۔ ابھی ایک ہی رکعت پڑھی تھی کہ قبلہ عالم و حایا ہمیانہ کی وقت کے اور فرمانے لگے۔

''میاں آئی محنت کی ضرورت نہیں ، اللّہ نگہبان ہے اور میرے لئے خوشخبری ہے کہ صرف آل واولا د ہی نہیں بلکہ میرے ارادت مند بھی بخیروعا فیت رہیں گے اور بحفاظت تمام پہنچ جا کیں گے اِن شاءَ اللّہ تعالیٰ''

چندروز بعدابیا ہی ہوا،سارا قافلہ بخیروخو بی منزل مقصود پر بہنچ گیا۔

## والتن شريف مين مستقل ربائش

مئی 1954ء میں قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ مراڑہ شریف سے ریلوے ٹرینگ سکول، والٹن لا ہور کے بالقابل اپنی تغییر کردہ مسجد میں تشریف لائے (یہ مسجد آپ کے خلیفہ سائیں صادق علی نے 1930ء میں تغییر کروائی ۔اس کا سنگ بنیاد قبلہ عالم رحمته اللہ علیہ نے رکھا اور وعدہ بھی کیا کہ اس مسجد کوآپ آباد فرمائیں گے۔) کئی ہفتے یہاں پر قیام فرمایا۔ بیہ جگہ اس وقت آبادی سے بہت دورتھی۔ مسجد کے اردگر دکھیت ہی کھیت تے جن پر کاشت ہوتی تھی۔ قبلہ عالم کی یہاں تشریف آوری تمام احباب کیلیے حیران کن تھی۔ تاہم آپ نے جلد ہی مسجد سے ملحقہ زمین خریدی اور رہائش کے لیے حیران کن تھی۔ تاہم آپ نے جلد ہی مسجد سے ملحقہ زمین خریدی اور رہائش کے لیے کے تعمیرات کیس۔ آپ وہتہ اللہ علیہ مراڑہ شریف سے موسم سرما میں یہاں قیام کے لیے تشریف لاتے اور چند ماہ قیام فرما کرواپس چلے جاتے۔ 1964ء تک یہ سلسلہ جاری رہا، مخلوق خدا کا رخ اس طرف ہوتا چلا گیا اور یہی جگہ مرجع خلائق بن گئی۔ جاری رہا، مخلوق خدا کا رخ اس طرف ہوتا چلا گیا اور یہی جگہ مرجع خلائق بن گئی۔ حاری رہا، مخلوق خدا کا رخ اس طرف ہوتا چلا گیا اور یہی جگہ مرجع خلائق بن گئی۔ حاری رہا، مخلوق خدا کا رخ اس طرف ہوتا چلا گیا اور یہی جگہ مرجع خلائق بن گئی۔ حاری رہا، مخلوق خدا کا رخ اس طرف ہوتا جلا گیا اور یہی جگہ مرجع خلائق بن گئی۔ حاری رہا، مخلوق خدا کا رخ اس طرف ہوتا جلا گیا اور یہی جگہ مرجع خلائق بن گئی۔

تمام خدام اوراحباب قبلهٔ عَالَم دِصَة الله عليه كى اس جگه سلسل تشريف آورى سے پہلے ہى جیران ہوئے۔آپ نے فرمایا پہلے ہی جیران تھے،آپ کے منتقل ہونے پر مزید جیران ہوئے۔آپ نے فرمایا " میں یہاں خود نہیں آیا بلکہ مجھے ایسا تھم دیا گیا ہے۔ اس میں میری مرضی کو دخل نہیں"

ایک دفعه فرمایا

''میں یہال حضرات خواجگان نقشبند بیرضی الله عنهم اور حضرت علی بن عثمان ہجو بری المعروف حضرت و اتا گئج بخش وحته الله علیه کے باربار اصرار پر آیا ہوں۔وہ سب میرے یہال رہنے پر بصند ہیں۔حضرت داتا گئج بخش وحته الله علیه فرماتے ہیں کہ میرے یہال رہنے پر بصند ہیں۔حضرت داتا گئج بخش وحته الله علیه فرماتے ہیں کہ

لا ہورآ کراینا کام سنجالو'

انہی دنوں کی بات ہے کہ بعض حضرات نے جوآپ کی قیام گاہ والٹن میں مختلف اوقات میں آتے رہے بیان کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں اس جگہ پر بہت ہی خوبصورت باغ دیکھا ہے جس کی خوشبواور مہک سے عالم معطر ہور ہا ہے۔ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس جگہ سے نور کی شعاعیں اٹھ رہی ہیں۔ بہر حال سے بات نے خواب میں دیکھا کہ اس جگہ سے نور کی شعاعیں اٹھ رہی ہیں۔ بہر حال سے بات نے خواب میں دیکھا کہ اس جگہ سے نور کی شعاعیں اٹھ رہی ہیں۔ بہر حال سے بات نے خواب میں دیکھا کہ اس جگہ سے نور کی شعاعیں اٹھ رہی ہیں۔ بہر حال سے بات تے تھی ہے کہ قبلہ عالم کی لا ہور میں مستقل سکونت روحانی معاملات اور انتظامات کے تھی ہے۔

#### علالت

مراڑہ شریف سے والٹن لا ہور میں مستقل سکونت قیام کے بعد قبلہ عاکم اپنے شخ طریقت سرکار لا ثانی علی پوری وہتہ اللہ علیہ کا سالا نہ عرب مبارک ہجری شوین کے مطابق 16 شعبان المعظم کو پابندی سے منعقد کرتے تھے۔ تشکگان راہ سلوک اور علاء کرام کی بڑی تعداداس میں شرکت کرتی اور قبلہ عاکم وہتہ اللہ علیہ کی توجہ و برکت سے حب حیثیت سیراب ہوتے۔ 1966ء میں سالا نہ عرب کا گے روز چلتے ہوئے اچا تک قبلہ عاکم کا پاؤں بھسل گیا، نیچ گرنے لگے تو آپ کا بایاں ہاتھ زمین پر پڑے ہوئے بھر پر بچھاس شدت سے پڑا کہ تھیلی خاصی متورم ہوگئے۔ تا ہم قبلہ عاکم وہتہ اللہ علیہ نے اس زخم کو چنداں اہمیت نہ دی۔ بچھ عرض کی جاتی تو کسی رائے کا اظہار نہ فرماتے۔ وصال مبارک تک آپ کا بایاں ہاتھ متورم ہی رہا۔ انہی دنوں آپ علیل ہوگئے اور کمزوری روز بروز بروھتی گئی۔

ہمہ وقت مراقبہ میں رہتے مگر فرائض کی ادائیگی کے وقت یوں محسوں ہوتا جیسے آئہیں کوئی تکلیف، یہ نہیں ہے۔ فرائض کی نہ صرف بابندی فرماتے بلکہ تھم دے رکھا تھا کہ عدم توجہ دیکھیں تو فی الفور متوجہ کریں۔ مراقبہ اسم ذات میں اس قدر محویت ہوگئی کہ

استغراق انتها کو پہنچ گیا۔ جو نہی نماز کا وقت ہوتا تو خدمت میں عرض کر دی جاتی قبلہ عالم کروٹ بدل کر چار پائی پر تیار ہوجاتے اور جو بھی امامت کا اہل موجود ہوتا اس کی افتدا میں نماز باجماعت ادا فرماتے۔ چند خدام خدمت کے لیے ہمہ وفت موجود رہنچ ، یہاں تک کہ کروٹ بد لنے میں بھی خدمت بجالاتے۔ قبلہ عاکم وحتہ اللہ علیہ کی جسمانی حالت جس قدر کمزور ہوتی چلی گئی اسی قدر آپ کی شفقت و مہر بانی زیادہ اللہ علیہ ہوتی گئی۔

علاج با قاعدہ جاری رہا مگر کمزوری میں کمی واقع نہ ہوئی فیعف شدید سے شدید ہوتا ہوتا گیا۔معالج جب آپ کی جسمانی کمزوری دیکھتے تو پر بیثان ہوجاتے مگر جب آپ کے استقلال و برداشت اور کیفیتِ قلبی کو دیکھتے تو متجب ہوکر کہتے کہ بیے معاملہ ہماری فہم سے بالاتر ہے۔ بیعلالت نہیں کچھاور ہے۔

ایک روز قبلهٔ عالم دسته الله علیه کی طبیعت اچانک زیاده خراب ہوگئی۔ آپ کے ا معالج مشہور ماہر قلب وادویات ڈاکٹر محمد اختر صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے آپ کا مکمل طبی معائنہ کیا،خون کا دباؤ اور حرکت قلب ملاحظہ کی۔صاحبز ادہ صاحب سیدمحمر مقبول حسین شاہ دھتہ اللہ علیہ سے کہنے گے

قبلهٔ عالم کا بہی مقام ہے یا کوئی اور جگہ ہے

صاحبزادہ صاحب ڈاکٹر صاحب کی زبان سمجھ گئے کہ ثناید قبلہُ عَاکم کا آخری وقت آن پہنچا ہے اورڈ اکٹر صاحب کا مطلب قبلہُ عَاکم دھتہ اللّٰہ علیہ کو جہاں وفن کرنا ہے وہاں لیے جانے سے ہے۔صاحبزادہ صاحب نے دوبارہ یوجھا

کیا قبلہُ عالم کی طبیعت واقعی اس حد تک پہنچے گئی ہے۔ اس برڈ اکٹر صاحب ٹال گئے۔

ڈاکٹر صاحب کورخصت کرنے کے بعد صاحبزادہ صاحب سیدھے میجد تشریف لے گئے۔ تمام احباب اور اہل خانہ بخت گھبرائے ہوئے تھے، نماز مغرب کا وفت ہوگیا اتھا۔صاحبزادہ صاحب نماز سے فارغ ہوکر سجدہ میں گر گئے اور طویل دعا کرنے لگے، تھوڑی ہی دیر بعد نہایت خوش تیزی سے باہرآئے اور فرمایا

اللہ تعالیٰ کے کرم سے قبلۂ عاکم کی زندگی کے چندسال ابھی باقی ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے قبلہُ عاکم کی زندگی کے چندسال ابھی باقی ہیں نبید نبید میں میں میں میں کی طبیعہ سینجل گئیں اس واقعہ کے

ہے۔ چندروز میں آپ کی طبیعت بھل گئی۔اس واقعہ کے اُ بعد قبلہُ عَالَم پورے جارسال حیات رہے۔

ما جزادہ سید محمد ارشاد حسین صاحب بجین ہی سے قبلہ عالم کے ساتھ رہے۔ سفر وصر میں قبلہ عالم کے ساتھ رہے۔ سفر وصر میں قبلہ عالم وحتہ اللہ علیہ انہیں جدانہ فرماتے۔ اگر چندروز کے لیے صاحبزادہ صاحبزادہ صاحب کہیں چلے جاتے تو بار بار دریافت فرماتے۔ قبلہ عالم کی زندگی کے آخری ایام میں صاحبزادہ صاحب بالالتزام آپ کی خدمت میں دن رات موجو در ہے۔

صاحبزاده ارشادحسين بيان فرمات يبي

کئی مرتبہ رات گئے میں قبلہ عاکم کی چار پائی کے پنچے جھپ کرلیٹ جاتا اور خدام کو چلے جانے کا اشارہ کر دیتا۔ جب قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ دیکھتے کہ اب کوئی کمرے میں موجو رنہیں ہے تو خو دبخو داشھتے اور مشاغل عبادت میں مصروف ہوجاتے۔ جو نہی کسی کی آہٹ سنتے بھر لیٹ جاتے۔ دیکھنے والا قبلہ عاکم کو مضطرب دیکھتے ہوئے واپس چلاجاتا، آب بدستور عبادت میں مشغول ہوجاتے

خلوت گزینی کی مید کیفیت اور جلوت سے اس قدر پر ہیز نشاندہی کرتا ہے کہ آپ وصل الہی کے لیے تیاری کررہے تھے۔قبلۂ عَالَم کی علالت بھی رسمی اور اختیاری تھی ،ورنه علالت حقیقی میں ایبااہتمام کیوں کر ہوسکتا ہے۔اگر ایبا ہو بھی تو غلبہ سکر میں لیکن یہاں جلوت سکر ہے۔

صاحبزادہ سیدارشاد حسین صاحب کابیان ہے

''میں تہجد کے وفت قبلۂ عَالَم کے پاس بیٹھار ہتا مگرنماز تہجداس خیال سے نہ پڑھتا کنفل ہے اور آپ کی خدمت نوافل سے اولی ہے۔ آپ نے بھی بھی مجھے اس کی يابندى كاارشاد بيس فرماياتها"

وصال سے دوماہ پہلے قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے نماز تہجد کے وفت اچا نک پوچھا ''تم تہجد کیوں نہیں بڑھتے ؟''

صاحبزاده صأحب نےعرض کیا

''میرے نزدیک آپ کی خدمت وزیارت نوافل تہجد سے بڑھ کر ہے۔میری تہجد نوا یا یہی ہے۔''

قبلهٔ عاکم بین کرمسکرائے اور ارشا وفر مایا

" میال آج سے میری جگہ میرے نوافل تم پڑھا کرو۔"

صاحبزادہ صاحب اسی دن سے نماز تہجد پابندی سے ادا کرتے ہیں۔

وصال مبارك

قبلہُ عالم مغلوب الحال اور غلبہ وسکر ہونے کے باوجود فرائض کی ادائیگی میں تاریخ آخر مستعدر ہے۔ 16 محرم الحرام 1389 ہجری بروز جمعہ بمطابق 4 اپریل 1969ء جب نماز جمعہ کے بعد مسجد میں سلام پڑھا جارہا تھا اور سلام پڑھنے والوں نے یہ پڑھا

> فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب ہمنہ سنتی تھیں ہیہ آواز آتی تھی یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک

سیسنت ہی قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ پروجدانی کیفیت طاری ہوگئ۔ آپ نے جوش کے ساتھ اللہ اللہ کہا اور داعی اجل کو لبیک کہہ کر واصل بحق ہوئے۔وقت وصال قبلہ کا کم کی عمر شریفہ 92 کی برس تھی۔

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون

#### أَلْمُوتُ جَسْرِ يُوْ صِلُ الْحبِيْبَ اللَّىٰ الْحبيب

کے مصداق عاشق کی موت وصالِ حبیب ہوا کرتی ہے۔وصال مبارک کی خبر آنا انا ناملک کے طول وعرض میں پھیل گئی۔

قبائر عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی جدائی متعلقین کے لیے ایک عظیم سانح تھی۔ ایسا معلوم ہوتا اور قبائے ایک عظیم سانح تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے ایک بہت بڑا سہارا چھن گیا ہے۔ قضائے الہی کے سامنے سب صابر خاموش اور اشکبار تھے۔ ارادت مند دورونز دیک سے ہزاروں کی تعداد میں آستانہ عالیہ والٹن اشریف پہنچنا شروع ہو گئے۔

قبلہ عاکم جے اللہ علیہ کے جسد عضری کوآخری دیدار کے لیے حویلی کے کھلے حق میں رکھ دیا گیا۔ ارادت مند دیداریار سے اپنی پیاس بجھاتے رہے۔ ہرایک کے قلب میں اور زبان پراسم ذات کا ذکر جاری تھا۔ اس دوران ہرکہ و مہ پرایک خاص وجدانی کیفیت طاری تھی۔ یہ سلسلہ جمعہ سے اتوار کے دن نماز عصر تک جاری رہا۔ وصال مبارک ہوئے تیسرا دن تھا مگر قبلہ عاکم کے چہرہ مبارک پرایک خاص نورانیت اور چہک دمک تھی۔ لبول پر سکراہ بے بھیلی ہوئی تھی اور جسم کی تازگی ہرایک کو بطور خاص نظر آتی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ قبلہ عاکم جستہ اللہ علیہ سور ہے ہیں اور ابھی بیدار ہوا چاہتے ہیں۔ آپ کو خسل دینے کی سعادت مولوی چراغ دین صاحب موضع کوڑے کو جامل ہوئی۔

6 اپریل 1969ء بروز اتو ارنماز عصر کے بعد قبلۂ عَالَم دھتہ اللّٰه علیہ کا جنازہ آستانہ عالیہ کے سامنے والٹن سکول کی گراؤنڈ میں لایا گیا۔ یہ منظر انتہائی رفت انگیزتھا، آنکھیں اشکبار، دل سوگوار اور فراق سے بے قرار تھے۔ ہردل اسم ذات کے ذکر کی تکرار سے معمور تھا۔ ہرکسی کے دل کی ایک خاص کیفیت تھی۔ قبلہُ عَالَم دھتہ اللّہ علیہ کی نماز جنازہ تین مرتبہ اداکی گئی۔

بهلی نماز جنازه شیخ المشائخ پیرفضل عثان مجددی کابلی ، دوسری صاحبز اده سیّدمحمد اسلم

شاہ مدخلہ، آستانہ عالیہ علی بورشریف اور تیسری جناب صاحبز ادہ سیدگلز ارحسین شاہ مدخلہ، آستانہ عالیہ کی اور تیسری جستہ اللّٰدعلیہ نے پڑھائی۔

7 اپریل 1969ء پیرکی شب نماز تہجد کے وقت آستانہ عالیہ کے صن میں قبلہ عالیہ کو فن کیا گیا۔ تدفین کے وقت ایک خاص کیفیت تھی، دلوں میں ایک طرف ذکر اللہ موجز ن تھا تو دوسری طرف چراغ علی فیض لا ٹانی لٹا کر راہی ملک جاودانی ہوتے نہ آئے تو دنیا تاریک نظرا آنے لگی۔ ہرکوئی ماضی کی یا دوں میں کھوکر یوں خیال کرتا گیا۔ آہ کیسے پیارے اور سہانے تھے وہ لمحات جب پرنور مجلسیں ہوا کرتیں تھیں، احیا گیا ہوتے ، محبت اور معرفت کے دھارے بہتے تھے، قبلہ عاکم کی تو جہات، عنا تی اور شفقتوں کا کیا عالم ہوتا تھا، ہرکوئی اس سے سیراب ہوتا۔ آپ کی مجلس در دمندوں مداوا اور بیچاروں کا چارہ ہوا کرتی تھی۔

اس موقع برصاحبزاده سیدعلی حسین شاه سجاده نشین آستانه عالیه علی بورشریف بےساخته فرمایا

'' آج دنیا سے مرشد کا حقیقی اور سچا احترام کرنے والا مریدا ٹھ گیا''
قبلۂ عَاکَم کا مزار بیر کالونی بالمقابل ریلو ہے ٹریننگ سکول والٹن لا ہور مرجع خلاکا ہے۔ مخلوقِ خدا قبلۂ عاکم وصتہ اللہ علیہ کے روحانی فیض سے آج بھی اسی طرح مستفیظ ہور ہی ہے جیسے آپ کی ظاہری حیات میں ہوا کرتی تھی۔ فیضان مجم الهدی قیامت تکا جاری وساری رہے گا۔ جاری وساری رہے گا۔ بان شاء اللہ تعالیٰ

تاریخ وصال

16 محرم الحرام 1389 ہجری بمطابق 4 اپریل 1969 ء عیسوی بروز جمعہ

قطعهٔ تاریخ

مردِ حق واقف رموزِ خفی! درشبِ زندگی چراغِ علی
بست رفت اقامت از دنیا سوئے خلد نعیم گشت رہی
سال ترحیل آل بہشت مقیم چول بپیر سیداز سروش رضی
"ہا" کشید زہر دو آہ گفت آہ افسردہ شد چراغ علی 1969 ہے۔ون

نتیجهٔ گرازاشر فی صابرالله شاه میمی رضوی مرادآ بادی تاریخ ولی اسلام تاریخ ولی اسلام

رفت سوئے جنال نز درب جہال پیرسید چرائ علی باصفا سال وصلش چو ہرسند با یک دگر گفت صابر چرائ علی سید

## تارخ دیگر صوری و معنوی

حضرت چراغ علی شاہ دنیا سے جب سدھار ہے بزم صفا میں واللہ بس چھا گئی اداسی

عرفال کی منزلوں میں ایک روشی تھی ان سے حق انہی کے ہسی اللہ علی تلاش والے سب تھے انہی کے ہسی

سارے مرید ان کے آتے نظر ہیں ایسے! جیسے کہ کوئی دولت کھو کر ہو ہے آسی

عرفان میں تنھے وہ یکنا، سید تھی نسل ان کی بیجتن کے تنھے وہ جوہر گویا کہ تنھے خماسی

لفظ و عدد میں صابر اشرف سے سال تکھو ہے سولہویں محرم سُن تیرہ سو نواسی

### از حکیم مفتی غلام عین الدین نعیمی مدیر سوا داعظم لا ہور سال وصال جمال رسول فروالجلال

تو دنیائے دوں رفت سوئے جناں چراغ علی واقف خدا یاب عمر دراز مشرف بوصف ولایت و ہم لطف خدا یاب عمر دراز بیش نگاہش خدائے جہاں مقامات باطن ہمہ کرد باز جماعت علی ثانی حق نما خلیفہ و ہم کرد صاحب مجاز جماعت علی ثانی حق نما خلیفہ و ہم کرد صاحب مجاز معین نعیمی بگو ارخ اد! چراغ علی طالب پاک باز معین نعیمی بگو ارخ اد! چراغ علی طالب پاک باز معین نعیمی بگو ارخ اد! جراغ علی طالب پاک باز

قطعه تاريخ در صفت صوري ومعنوي

حضرت شاه چراغ باعلی مقتدا رببرراه طریقت بهم ولی ذوانمنن چون نیا بدقلب اطهر در جهان امن و ترک کردش یک بیک دافتن دارشخن امان و ترک کردش یک بیک دافتن دارشخن امان و ترک کردش یک بیک دافتن دارشخن امان و گفت در برم درایت برولی با یک گشت بے دونق سراسر باخدااین انجمن وگر تراق حضرت شاه چراغ باعلی عندلیب زار نالان گشت واللددر چمن از فراق حضرت شاه چراغ باعلی عندلیب زار نالان گشت واللددر چمن

معین الدین می رُخ آن عالی جناب شاہنز دہ ماہ محرم جمعه شدخسن شاہنز 1389ھجری

### حليهمبارك

میانه قد وقامت اور رنگت گندمی تھی۔ پیشانی کشادہ اور چرہ نورانی تھا۔ چہرہ مبارک بھراہوااور پُر وجاہت تھا۔ داڑھی مبارک طولاً عرضاً تناسب کے ساتھ بھری، مبارک بھراہوااور پُر وجاہت تھا۔ داڑھی مبارک طولاً عرضاً تناسب کے ساتھ بھری، پھیلی ہوئی تھی الکیمیۃ تھے،جسم مبارک نہ تو زیادہ فربہ تھا اور نہ بیٹلا ہی تھا۔ البتہ مناسب سڈول تھا۔ داڑھی اور سرکے بالوں میں مہندی گاتے جس سے رنگت میں سرخی کی جھلک نمایاں اور چہرہ کی آب و تاب بڑھ جاتی۔ گاتے جس سے رنگت میں سرخی کی جھلک نمایاں اور چہرہ کی آب و تاب بڑھ جاتی۔ بھرے باز واور مضبوط شانے تھے، چوڑ اسینہ اور دہن مبارک فراخ تھا۔ بدن گھا ہوا تھے۔ اور بیٹ معتدل تھا۔ معتدل قدموں سے آہو کی چال چلتے تھے۔

چلے وقت عصا ہاتھ میں رکھتے اور قدم قدر سے تیز اٹھاتے کہ اصحاب ٹوموافقت میں کوشش کرنا پڑتی ۔ لباس مبارک سفیداور کشادہ ہوتا۔ سر پر بالعموم نقشبندی ٹوپی پہنتے اور عمامہ بھی باندھتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے قلب مبارک سے ذکر جاری رہتا۔ نظر نیجی رکھتے تھے۔ جب توجہ فرماتے تو کا مل توجہ ہوتی کہ دیکھنے والا مرعوب ہوجا تا۔ چشمانِ مبارک میں ایک خاص چک تھی۔ چہرہ کمبارک پر اکثر خاموثی اور مسکرا ہے ہوتی۔ مبارک میں ایک خاص چک تھی۔ چہرہ کمبارک پر اکثر خاموثی اور مسکرا ہے ہوتی۔ حب جلال میں ہوتے تو کسی کو مجالِ سخن نہ ہوتی تھی۔ گفتاگو انہائی شیریں ہوتی، سننے والا یہی سمجھتا کہ مجھ پر خاص مہر بانی ہور ہی ہے۔ طبیعت نرم تھی، شگفتہ رو تھے اور جمالیت کا غلبہ زیادہ تھا۔ کشادہ دست اور تنی تھے۔ علاء پر تو قبلہ عالم کی بہت ہی نظرعنایت تھی، ادب بھی کرتے اور نوازش بھی۔ آپ کی مجلس میں غیریت اور محرومی کا احساس نہ ہوتا گویا حسن صورت اور حسن سیرت کا ایک نا در مرقع تھے۔

سجاره نشين

قبلہُ عالم وصنہ اللہ علیہ کے سجادہ نشین کے متعلق بچھ لکھنے سے پہلے سجادہ نشنی کی شرعی حیثیت و اہمیت کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس زوال پذیر ماحول میں شرعی اور دینی

اقد ارکوجس بے دردی سے پائمال کیا جارہا ہے اس سے دامنِ طریقت کو بچایا جائے جوانا میں کی وجہ سے سلوک کی بیا کیزہ راہ کو براگندہ کررہا ہے۔

طریقت میں جس طرح شخ کی حیات ظاہری میں صحبت سے فیضان حاصل ہوتا ہے، وصال کے بعد بھی ای طرح تربت شخ سے فیوض و برکات جاری رہتیں ہیں۔ مریدین ومعتقدین صاحب مزار سے روحانی تسکین ورہنمائی کے لئے حاضری دیتے ہیں ۔ طریقت میں بیام تعلق شخ کے سلسلہ میں ایک ٹھوں ذریعہ مجھا جاتا ہے۔ اس کی افادیت ایک مسلمہ امر ہے۔ اس سلسلے میں مریدین اور متعلقین کی آمدورفت، ان کی دیکھ بھال، مہمانداری اور روحانی تسکین ورہنمائی کے لئے سجادہ شینی کا نظام دوحال پر

ایک صورت تو بیرہے کہ سجادہ نشین شیخ کا روحانی جانشین ہواور شیخ کی نیابت کا فریضہ ادا کر ہے۔ بیصرف اس صورت میں ممکن ہے جب سجادہ نشین شیخ کی نیابت کا کماحقہ اہل ہو۔ شیخ نے دستار خلافت سے خوداس قابل بنایا ہویا شیخ کی زندگی میں ہی کسی اور شیخ نے اسے مجاز کیا ہو۔اس شیخ نے اس پر صاد کیا ہو۔ان حالات میں وہ ا بيغ ينتخ كالميح جانشين ہوگا۔اليي سجا د كی طریقت اور نظام خانقا ہی كی جامع ہوگی۔اگر سجادہ شین صاحبز ادہ ہے،اینے والد سے بیعت ومجاز ہے،تو بیقی سجاد گی ہے۔ اگر والد نے صاحبزاد ہے کوئسی دوسرے شیخ کی خدمت میں دے رکھا ہے، صاحبزاده اس شخے سے بیعت ومجاز ہےاورخلافت یا تا ہےتو اس صورت میں وہ اپنے والد کا صرف انتظامی امور میں سجادہ تشین ہے۔طریقت میں اینے حقیقی تینخ کا نائب ہے نہ کہ اپنے والد کا نائب ہے۔والد کی خانقاہ کے نظام کامتکفل ہوگا نہ کہ اس کے طریق کا۔اس کی شاخ بدل گئی اوراس کاشجرہ الگ ہوگیا۔لہٰذاا۔سے حقیقی سجادہ شین نہ كهاجائے گا۔اگرچه بظاہروہ طریقت ونظام خانقای كاجامع ہو۔ اگر صاحبزادہ اینے والد سے بیعت نہیں ہے تو مجاز ہوہی نہیں سکتا۔ کیونکہ بیعت

Marfat.com

کے بغیراجازت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بیاس لئے کہ بیعت تعلق کا جوت ہے اور تعلق ہی قائم نہ ہوتو سند منقطع ہوگئی۔ جب سند ٹوٹ گئی تو اجازت کی صحت کا وجود ہی کا لعدم ہوگیا۔ اگر کوئی کیے کہ روحانی طور پرخلافت ملنا ممکن ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ جس طرح نکاح گواہوں کے بغیر باطل ہے اسی طرح روحانی خلافت کے لئے گواہی و جبوت کی ضرورت ہے۔ اس کی مثال خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ انہوں نے جصورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نہ پائی مگر انہیں آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے خرقہ عطا ہوا۔ بیہ خرقہ دواصحاب کے ذریعے پہنچا۔ بیہ دونوں اصحاب طرف سے خرقہ عطا ہوا۔ بیہ خرقہ دواصحاب کے ذریعے پہنچا۔ بیہ دونوں اصحاب امیر الموسین سیدنا علی الرضی رضی اللہ عنہ تھے۔ معلم کا نئات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں بزرگوں میں سے کسی ایک کو بھی مامور فرما سکتے تھے کیکن دونوں کو مامور کرنے کا باعث تھی مقر آن کی متا بعت تھی۔ مامور فرما سکتے تھے کیکن دونوں کو مامور کرنے کا باعث تھی مقر آن کی متا بعت تھی۔

واشهدوا ذوى عدل منكم

اورتم اینے میں سے دوعا دل گواہ مقرر کرو

(آيت تمبر2 سورة الطلاق)

سیدونوں بزرگ اس امت میں ہی عادل ترین ہیں بلکہ تمام دنیا کے عادلوں کے امام ہیں۔عدالت ان کے گھر کی لونڈی ہے۔لہذاروحانی اجازت بدوں گواہوں کے منقطع ہی شار ہوگی۔اس اجازت کواگر چہ حق ہی ہوصرف فیض سمجھا جائے گانہ کہ نیابت حقیقی کیونکہ روحانیت نظام شریعت کی انتاع میں ہے نہ کہ احکام شرع کی مخالفت میں۔

صاحبزادہ اپنے والدسے نہ تو بیعت ہواور نہ دستار خلافت ہی کا مجاز تو اس صورت میں وہ صرف رقب سے دہ تھے ہوال میں وہ صرف رقب کے امور کی دیکھے بھال میں وہ صرف رقب کے امور کی دیکھے بھال اورانتظام وانصرام ہوگا۔ بشرطیکہ وہ اس ذمہ داری کو قبول کرے یا اسے اس کے لئے کہا

جائے یالوگ سپر دکریں کہا ہے والد کے تعلق کی جہت سے بہترا نظام کرے گا۔اگروہ خودا بناحق جتلائے تواس کاحق فا کق سمجھا جائے گابشر طیکہ اس حق میں کوئی اور شخص مثل برادران وغیرہ شریک نہ ہو۔اگر شریک متعدد ہوں توسب سے بڑے کاحق ہے۔اگر بڑا اپناحق دوسرے کودے دے ، وہ اس کا اہل ہواور دوسرے تمام شرکاءاسے شلیم کرلیں تو درست ہے۔ سجادگی کا بنیا دی مقصد خانقاہ کے نظام کی دیکھے بھال اور شخے کے ۔ فیضان کا جریان ہے۔ لاح اور طمع نہ ہو کیونکہ مزار تو وقف ہوتا ہے۔وقف پر ملکیت کیسی اور شملیک کا جھگڑا کیسا۔اجارہ داری مقصود ہوتو سیسرے ہی سے باطل ہے۔ ہمارے زمانے میں رسم چل نکلی ہے کہ بزرگوں کے صاحبزادے بغیر بیعت و اجازت صرف اولا دہونے کے ناتے سے سجادگی کے زعم میں پیربن بیٹھتے ہیں۔ان کی سجادگی رسمی ، بیری باطل اور بے سند ہے۔ بغیر حقیق بیعت نہ صرف گمراہی ہے بلکہ طریقت میں فساد ہے جس سے عوام وخواص کوآگاہ وخبر دار ہونا ضروری ہے۔اہل مجاز اورموز وں شخص خواہ وہ صاحبز ا دہ ہویا غیر ،کسی اہل کی موجود گی میں غیراہل ومجاز اور غیرموز وں شخص کی بیعت اصول طریقت کامنہ چڑانا ہے۔الی پیری پیٹ میں آگ بھرنے کا گندا دھندہ ہے۔ایسے پیر کی بیعت توڑنا واجب ہے اور کسی مرد خدا سے منسلک ہونا ضروری ہے۔اس میں بے اعتدالی مریدین کے لئے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ بیامرارادت مندوں اور مخلص مریدوں کی عقیدت واحتر ام کوشیس پہنچا تا ہے بلکہ گستا خان اولیاء کرام کو بے جاتنقید کاموقع بھی فراہم کرتا ہے۔ سجاده مینی کی شرعی حیثیت اور اہلیت کا معیار جانبے کے بعد ہم قبلهٔ عَالَم رحمت اللّٰدعلیہ كى سجاده ينى كے متعلق جانتے ہیں۔ قبلهٔ عَالَم رحمته الله علیہ کے ختم چہلم بروالٹن لا ہور میں ایک عظیم اجتماع ہوا علی پورشریف اور پجو رہ شریف سے صاحبز ادگان عالی و قار اورسلسله عاليه نقش بنديه كےمعروف مشائخ عظام تشریف لائے ہوئے تھے۔قبلہُ عَالم کے آٹھوں صاحبزادے جو بحداللہ سب کے سب سیرت وکردار میں قبلۂ عالم کے سیجے

وارث اور نیکی وتفوی میں معروف ہیں اور اس اہم ذمہ داری کے اہل ہیں، موجود ا تھے۔

جب سجادہ نینی کا مسئلہ پیش ہوا تو والدہ ماجدہ (قبلۂ عالم کی زوجہ) نے گھر پر آٹھ کھ گڑیاں دیں۔ یہ پگڑیاں صاحبزادہ علی حسین شاہ مدظلہ عالی سجادہ نشین دربار عالیہ پیرسیّد جماعت علی شاہ لا ثانی علی پوری اور قبلہ مائی صاحبہ دھتہ اللہ علیہا نے تمام صاحبزادگان کے سروں پر باندھیں جس کا واضح مطلب بیتھا کہ سب سجادگی کے اہل بین ۔صاحبزادہ غلام نقشبند صاحب زیب سجادہ دربار عالیہ چورہ شریف صدر مجلس بین ۔صاحبزادہ غلام نقشبند صاحب زیب سجادہ دربار عالیہ چورہ شریف صدر مجلس سے انہوں نے جملہ صاحبزادگان سے اس مسئلے پر گفتگو کی تو سب نے ایثار وخلوص، محبت وشفقت کا اظہار کرتے ہوئے سجادہ نشینی کے لئے اپنے سب سے چھوٹے بھائی سیرمحمدانیس المجتبی ضیاء الحن کا نام تجویز کیا۔

سجادہ نینی کی دستارِ فضیلت صاحبز ادہ سیدمحمد انیس المجتبیٰ ضیاءالحن کے سرباندھی گئی آ اور دعائے خیر پرمجلس کا اختیام ہوا۔

دستارسجادگی بندھتے ہی صاحبزادہ صاحب مغلوب الحال ہوگئے اور 11 دن (شب وروز) اسی کیفیت میں گزرے، جس پر اہل خانہ کو خاصی تشویش ہوئی مگر آپ کی حالت اعتدال بر آگئی۔

صاحبزادگان کا بیرایتار نه صرف مثالی تھا بلکه اپنے والدِ محرم کی شاندار تربیت کا واضح شوت تھا۔ صاحبزادہ حافظ سیر محمدار شاد حسین شاہ (جستہ اللہ علیہ) نے سجادہ نشین صاحب کی سرپرسی فرمائی ۔ بڑی محبت اور شفقت سے ان کی تربیت میں کوشاں رہے۔ مریدین اور متعلقین سے جوانیس المجتبی صاحب کی کم عمری کی وجہ سے ان سے کما حقہ متعارف نہ تھے، بخو بی واقف کرایا۔ تربیتی دوروں میں اپنے ہمراہ لے جائے اور ان کی صدارت میں اجلاس کا اہتمام کرواتے۔ سفر وحصر میں ان کا اکرام فرماتے۔ اور ان کی صدارت میں اجلاس کا اہتمام کرواتے۔ سفر وحصر میں ان کا اکرام فرماتے۔ یہاں تک کہ مریدین میں آپ کی سجادگی معروف ومشہور ہوگئی۔ یہ قبلہ حافظ صاحب کی

ان ہے محبت تھی۔ حافظ صاحب کے خلوص وفقر، درویشی منکسرالمز اجی اور عالی ظرفی کا بین شوت تھا۔ وہ خود مرجع خلائق اور مریدین کی آنکھوں کا تارا تھے۔ یہ بے غرضی اور اخلاص سب ان کے شخ اور عظیم والد کی نظر کیمیا اثر کا نتیجہ تھا۔

لتكر

قبلہ عاکم رہتہ اللہ علیہ کالنگر بہت وسیع تھا۔عوام وخواص کی تواضع کا بیسال خیال رکھا جاتا تھا۔روزانہ ایک کثیر تعدادلنگر سے کھانا کھاتی تھی۔ آپ رہتہ اللہ علیہ سے جب بھی کسی زائر کی ملاقات ہوتی آپکا بہلاسوال بہی ہوتا

میجه کھایا بیا بھی ہے یانہیں؟

خدام بھی بلاتخصیص ہرزائر کا بہت خیال رکھتے تھے۔اگر کسی وجہ سے تواضع میں تاخیر ہوجاتی اور قبلۂ عالم کواس بات کاعلم ہوجاتا تو آپ خفگی کا اظہار فرماتے تھے۔ لانگری باوضو لنگر تیار کرتے اور ختم شریف پڑھ کر لنگر تقسیم کرتے۔ قبلۂ عالم کی صاحبز ادیاں خود لنگر کا کھانا پکاتیں۔ لنگر میں بھی کمی نہ آتی قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ بھی صاحبز ادیاں خود لنگر کا کھانا پکاتیں۔ لنگر میں بھی نہ آتی ۔قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ بھی سب کے ساتھ مل کر لنگر تناول فرماتے اور کسی قتم کی تخصیص گوارا نہ کرتے۔اگر لنگر کا مناشل میان میں ہمانوں کے ہاتھوں میں پکڑاتا تو قبلۂ عالم کے ساتھ بھی ایسا کرتا۔اگر سالن کی ایک رکاب میں دودول کر کھانے کو کہتے تو قبلۂ عالم کے ساتھ بھی دوسراساتھی شریک ہوتا۔ یہ سعادت راقم الحروف کو بھی چند بار حاصل ہوئی جسے میں اپنی بخشش کا ذریعہ بھتا ہوں نشست میں بھی قبلۂ عالم کا اپنامعمول بہی تھا۔ سب کے ساتھ ل کر ایک ہی جگہ بیٹھتے ، کھانے میں بھی اپنی پند و ناپند کا اظہار نہ فرماتے ، جو حاضر ہوتا بخش کھالے۔

لنگر میں ایک خاص لذت اور برکت تھی کہ انتہائی عام اور سادہ ہونے کے باوجود اعلیٰ قشم سے مرغن کھانوں سے زیادہ لذیذ اور مرغوب ہوتا۔ جب بھی قبلۂ عَالَم رحمتہ اللّٰد

علیہ سے پہندیدہ کھانے کے متعلق پوچھاجا تا تو آپ دھتہ اللہ علیہ مسکرا کرفر ماتے

'' یہال پہند نالپند کیا ہے جواللہ تعالیٰ بھیج دیں گے، وہی میری طبیعت کے مطابق

موگا۔ وہی ذات مجھ سے زیادہ میری طبیعت کو بہتر جانتی ہے'

اس امر سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ آپ دھتہ اللہ علیہ نے رضائے الہی کواپنی

ہرخواہش پر کممل طور پر فوقیت دی۔

2

از واج واولا د

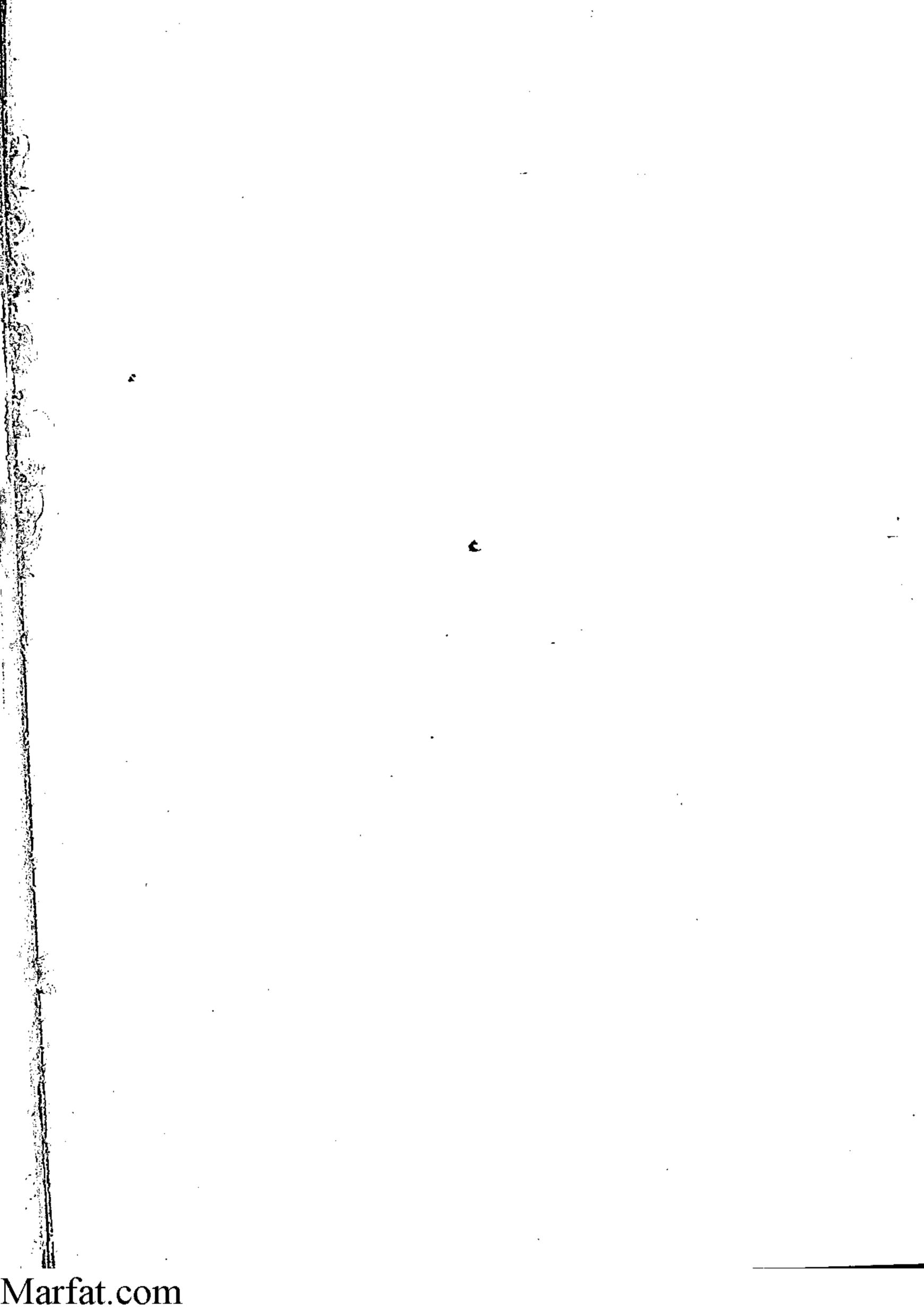

قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے تین شادیاں کیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولا دکی نعمت سے مالا مال کیا۔ آپ کی ساری اولا دنیک اور شقی ہوئی جو ایک خصوصی شرف نعمت سے مالا مال کیا۔ آپ کی ساری والا دنیک اور شقی ہوئی جو ایک خصوصی شرف ہے۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے از واج واولا دگرامی کی تفصیل ہیں ہے۔

پہلانکاح

قبلهٔ عالم رحمته الله عليه كى بهلى شادى سيده طالع بى بى بنت سيد باغ على شاه رحمته الله عليه على شاه رحمته الله عليه سيدا بين بيدا بهوئى ، ان كيطن سيدا يكي بيدا بهوئى ، جو كم سى الله عليه سيدا بين بيدا بهوئى ، جو كم سى مين فوت بهوگئى بيدسال بعدسيّده طالع بى بى خود بھى انتقال كرگئيں - يہى حادثة آپ كى زندگى ميں انقلاب كا باعث بنا-

دوسرا نكاح

قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی دوسری شادی امیر شریعت حافظ پیرسید جماعت علی شاہ محدث علی ہوری رحمتہ اللہ علیہ کے توسط سے سیدہ گوہر بی بی سے ہوئی۔ آپ انہائی پارسا اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ ان کے بطن سے چھ صاحبز ادے اور ایک صاحبز ادی پیدا ہوئیں۔ ان کے نام یہ ہیں۔

سیدخادم حسین شاه
سیدنور حسین شاه
سیدمسعود حسین شاه
سیدمسعود حسین شاه
سیدمحمود حسین شاه
حافظ سید گلزار حسین شاه
سیده غلام فاطمه

تنسرانكاح

قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی تیسری شادی سیدہ سردار بی بی بنت سید باغ علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ ہوئی۔ محترمہ آپ کے عمم محترم کی دوسری صاجبزادی اور پہلی بیوی کی چھوٹی بہن تھیں۔ منکسر المزاح، مستجاب الدعوات اور ولیہ عکا ملہ تھیں۔ منکسر المزاح بعدا پنی ساری وراثق جا کداد قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے نام منتقل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے نصف جا کدادا ہے چھوٹے بھائی کے نام شقل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے نصف جا کدادا ہے چھوٹے بھائی کے نام شقل کرنے کا شارادہ ظاہر کیا تو آپ نے نصف جا کدادا ہے جھوٹے بھائی کے نام شقل کردی۔ قبلہ عاکم کے جھوٹے بھائی کے نام شقل کردی۔ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے وصال کے تقریباً ڈیڑھ سال بعد آپ نے 18 دسمبر 1970ء بمطابق 18 شوال 1390 ہجری بروز جمعہ سال بعد آپ نے 18 دسمبر 1970ء بمطابق 18 شوال 1390 ہجری بروز جمعہ وصال فرمایا۔ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے مزار شریف کے مغرب کی جانب دفن ہو کیں۔ ان کے بطن سے دیں بچے پیدا ہوئے ، چھ صاحبزادے اور چارصاحبزادیاں ، جن کے نام ہیں۔

ليسران

سيدمقبول حسين شاه سيدمحمد ليعقوب حسين شاه سيدامداد حسين شاه سيدمنور حسين شاه سيدمنور حسين شاه حافظ سيدمحمد ارشاد حسين شاه سيدانيس المجتبي ضياء الحسن شاه سيدانيس المجتبي ضياء الحسن شاه

وختران

سيره فيض رسول

سیده بنت رسول سیده صغران بی بی سیده اعجاز بتول

صاحبزاده سيدخادم حسين شاه مستالله عليه

دوسری زوجہ سے قبلہ عاکم کے سب سے بڑے صاحبزادے اور خلیفہ مجاز ہے۔
نہایت پر ہیزگار، شب بیدار اور صاحب مجاہدہ تھے۔ انہائی تنی اور کریم النفس تھے۔
فراخد لی اور غریب پروری میں معروف تھے۔ صلقہ ارادت خاصا و سیع تھا مگراس کے
باوصفیے حدمنکسر المز اج تھے۔ بھیٹ ضلع گورداسپور (ہندوستان) سے ہجرت کرکے
موضع گرنہ ضلع فیصل آباد میں رہائش پذیر ہوئے۔ چند سال بیار رہنے کے بعد
موضع گرنہ ضلع فیصل آباد میں رہائش پذیر ہوئے۔ چند سال بیار رہنے کے بعد
بوال کے دینی مدرسہ انوار العلوم جامعہ چراغیہ میں دفن ہوئے۔ مزار شریف مرجع
خااکت سے۔

دوسری بیوی ہے دوسرے، تبسرے اور چوتھے صاحبز ادے، صاحبز ادہ نورالحن شاہ، صاحبز ادہ مسعودالحن شاہ اور صاحبز ادہ سید فضل حسین شاہ رحمتہ اللّٰہ علیہم ایام طفولیت ہی میں راہیِ ملکِ بقاہوئے۔

## صاحبزا ده سيدمحمو حسين شاه مساله

دوسری بیوی سے آپ رحمتہ اللہ علیہ کے پانچویں صاحبز ادے تھے۔ عالم فاصل تھے، سیرت وکر دار میں درجہ رفیع اور زہدوعبادت میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ نرم خو، کم گواور طبیعت پر جمالیت کا غلبہ تھا۔ اپنے اس فرزند کے بارے قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے

''ان کے بائیں کندھے کا فرشتہ برکارر ہتاہے'

شهرت ونمود سے دُورر ہے تھے اور شان استغنائی رکھتے تھے۔ آپ کو بھی خلیفہ مجاز ہونے کا شرف حاصل ہے۔ قیام پاکتان کے بعد یہ بھی موضع بھیٹ ضلع گور داسپور (ہندوستان) سے ہجرت کرکے گذشلع فیصل آباد میں قیام پذیر ہوئے۔ گور داسپور (ہندوستان) سے ہجرت کرکے گذشلع فیصل آباد میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ 1978ء میں آپ گوجرہ منتقل ہوگئے۔ آپ کا حلقہ ارادت بھی خاصا وسیع ہے۔ آپ نے تمام زندگی اپنے والد بزرگوارے مشن کو جاری رکھا۔ آپ نے گوجرہ میں وصال فرمایا اور وہیں تدفین کی گئے۔

### صاحبزاده سيركلزار حسين شاه رحمته اللهعليه

دوسری بیوی سے آپ رحمتہ اللہ علیہ کے چھٹے صاحبز ادیے تھے۔ 27 رمضان المبارك كو پيدا ہوئے اور پيدائتی طور پرمبارك وصالح نتھے۔شکل وصورت میں اپنے ا والدمكرم سے خوب مشابہ تھے۔ آپ نے بہت كم مدت ميں قرآن ياك حفظ كيا۔ حفظ کے بعد سب سے پہلے علی بورسیدال میں سرکار لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی مسجد میں 15 رمضان كومخفل شبينه ميں اميرشريعت پيرحافظ سيد جماعت على شاه محدث على يورى رحمته الله عليه كے صاحبزاد ہے سيد حافظ محمد حسين شاہ اور يوتے حافظ سيداخر حسين شاہ كى موجودگی میں پندرہ پارے ڈیڑھ گھنٹے میں سنائے۔بقیہ پندرہ پارے صاحبزادہ سید ارشاد حسین رحمته الله علیه نے یونے دو گھنٹے میں سنائے۔آواز میں بلا کا سوزتھا۔مثنوی مولانا روم رحمته الله عليه يرصف مين كمال ركھتے تھے۔ انتہائی رقیق القلب تھے۔ حالت صحوہونے کے باوجود قدرے حالت سکر کا غلبہ تھا۔طبیعت سیلانی تھی اس لئے کسی ایک جگه مستقل قیام نه فرمایا۔ آپ بھی خلیفہ مجاز تھے اور قبلہ کالم کے جانشنوں میں ایک امتیازی خصوصیت رکھتے تھے۔ارادت مندآ پودیکھ کراپیے بینے کی دیدسے

آپ 28 مارچ 1981ء بمطابق 21 جمادی الثانی 1401 ہجری جمعہاور

ہفتہ کی درمیانی شب ایک بیجے ذکر وفکر میں مشغول تھے کہ داعی اجل کو لبیک کہا۔ سمندری ضلع فیصل آباد کے قبرستان میں مدفون ہیں اور مزار شریف زیارت گاہ خواص و عام ہے۔

# صاحبزاده سيدمفبول حسين شاه

تیسری بیوی سے قبلۂ عالم کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ نے . ثمُرل تك با قاعده تعليم حاصل كي \_ درس نظامي ميس استاذ العلمهاء مولانا حافظ محمد مهر صاحب اچھروی (لاہوری) کے شاگرد تھے۔ آپ حکیم حاذق بھی تھے۔ انتہائی ز ریک، معاملہ تہم اور مردم شناس تنھے۔علوم دینیہ کے ماہر عالم اورمنطق میں خصوصی وسترس رکھتے تھے۔شریعت مطہرہ بریختی سے عامل اورمسلک مجد دالف ثانی رضی اللّٰدعنه کے شدت سے پابند تھے۔اعلائے کلمته الحق میں بے باک، عالم باعمل تھے اور خصوصی وجاہت رکھتے تھے۔امور دینیہ کےعلاوہ دنیوی امور میں بھی خوب آگاہ وخبر دار تھے۔ قبلهٔ عالم رحمته الله عليه نے آپ کو نه صرف خليفه مجاز کيا بلکه آستانه عاليه مراڑه شریف کا سارا انتظام ان کے سپر دتھا جسے وہ تاحیات بطریق احسن سرانجام ویتے رہے۔آپ جہاں اجھے نتظم تھے وہاں خدمتِ خلق،عدل وانصاف اور ایثار وہمدر دی کے اوصاف سے بھی بخو لی بہرہ مند نتھے۔کسی کومشکل میں دیکھے کرمضطرب ہوجاتے اور اس وفت تک مطمئن نہ ہوتے جب تک اس کی مشکل کا مداوا نہ ہوجا تا۔مستجاب الدعوات تھے۔1967ء میں آپ یرفالج کاحملہ ہوا۔ آپ شدید بیارر ہے لگے لیکن معمولات میں کوئی فرق نه آیا۔اسی طرح خدمتِ خلق میںمصروف رہتے۔شدیداور طویل علالت کے باوجود بھی نماز قضانہ ہوئی۔صابروشا کراور راضی برضارہے۔جب بھی صحت کے بارے یو حیصا جاتا تو الحمد للد کے سوالیجھ نہ فرماتے۔

28 رمضان المبارك 1399 جرى بمطابق 22 اگست 1979 ء بروز بدھ

انقال فرمایا۔مزارشریف آستانہ عالیہ والٹن کے بخی قبرستان میں مرجع خلائق ہے۔

## صاحبزاده سيدمحر ليعقوب حسين شاه رحمته اللهعليه

تیسری بیوی سے دوسر ہے صاحبزاد ہے تھے۔ عابد وزاہداور شب بیدار تھے۔

ذکر وفکر سے خصوصی شغل رکھتے تھے۔ مراڑہ شریف میں قبلہ عالم محتہ اللہ علیہ کی غیر
حاضری میں آپ کی نیابت کے فرائض انجام دیتے۔ گردونواح کے باشند ہے آپ ہی میں
سے اپنی روحانی بیاس بجھاتے تھے۔ حلقہ ارادت کافی وسیع تھا۔ آغاز شباب ہی میں
آپ کوخلافت سے نوازا گیا۔ اس سلسلے میں اصحاب کا بیان ہے کہ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے جب صاحبزادہ صاحب کو مجمع خلائق میں محبوب دیما تو بہت خوش ہوئے۔
اسحاب سے فرمایا

آج ہے ہم نے یعقوب حسین کوخلافت عطاکی

قبلہُ عَالَم کی توجہ ان پر بطور خاص تھی اور فیضان میں عالی شان تھے۔ دنیاوی امور میں قطعاً دلچیں نہ رکھتے تھے۔ ایک مریض کے ساتھ مراڑہ شریف سے ظفر وال ڈاکٹر کے پاس تشریف لے گئے۔ وہیں سینے میں تکلیف کی شکایت ہوئی اور فوراً ہی واصل باللہ ہوئے۔ کیم شعبان المعظم 1397 ہجری بمطابق 18 جولائی 1977ء کوآستانہ عالیہ سارووال شریف میں دنن ہوئے اور وہیں مزار مبارک مرجع خلائق ہے۔

## صاحبزاده سيدامدا حسين شاه رخمته الله عليه

تیسری بیوی سے قبلۂ عاکم کے تیسر ہے صاحبزاد ہے ہیں۔ بجین ہی سے کم گو، خلوت بیند، نیک طینت اور نیک سرشت کے حامل تھے۔ ظاہراً وباطناً متقی و پر ہیزگار، سادہ منش اور درویش صفت تھے۔ آستانہ کے خدام کے ساتھ یوں مل کررہتے کہ نہ جانے والا امتیاز نہیں کرسکتا تھا۔ مہمان داری میں سرگرم رہتے۔ قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ جانے والا امتیاز نہیں کرسکتا تھا۔ مہمان داری میں سرگرم رہتے۔ قبلہُ عاکم رحمتہ اللہ علیہ

کی زمینوں کی کاشت وغیرہ کا انظام انہی کے سپر دتھا، جسے بخوبی نبھاتے رہے۔وضع قطع سے سید ھے ساد ھے کاشت کار معلوم ہوتے مگر جب کوئی ان سے ملتا تو ان کی سادگی اور اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر ندر ہتا۔ زیادہ وقت وظا کف واور ادبیں مشغول سادگی اور اخلاق سے متاثر ہوئے بغیر ندر ہتا۔ زیادہ وقت وظا کف واور ادبیں مشغول رہتے ۔ خدمتِ خلق اور ایثار و تعاون کا پیکر تھے ۔ آپ کوخلیفہ مجاز ہونے کا شرف ماصل ہے۔ جج بیت اللہ سے بھی مشرف ہوئے۔

وہ خوش نصیب صاحبزادے ہیں جنہیں قبلہ عاکم نے سرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں بھیجا۔ جب قبلہ عاکم نے گھر کے شہتر اور دوسری خشک لکڑی بھیجی ، تب بھی صاحبزادہ صاحب ہمراہ تھے۔ زندگی کے آخری دنوں میں ان کے چہرے کی جاذبیت دیدنی تھی۔

آپ نے طویل علالت کے بعد کیم ذیقعد 1422ھ بمطابق 16 جنوری 2002ء بروز جمعرات قبلہ عالم مایا، آپ کو 17 جنوری 2002ء بروز جمعرات قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے باہر جنوب کی سمت صحن میں دفن کیا گیا۔
آپ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزندان میں سب سے آخر میں فوت ہوئے۔
آپ کے وصال پر در بار شریف کا ماحول انہائی افسر دہ، رفت آمیز اور سنجیدہ محسوں ہو رہاتھا۔ تمام عمر صابر وشاکر دے۔

# صاحبزاده سيدمنور سين شاه

تیسری بیوی سے چوتھے صاحبزادے تھے۔ اصحاب کا بیان ہے کہ صاحبزادہ صاحبزادہ صاحب بیدائش ولی تھے۔ بیشانی کشادہ تھی جس سے نورانی شعاعیں پھوٹی تھیں۔ نظر بد سے بچاؤ کے لئے والدہ آپ کی بیشانی پرسیا ہی لگادیا کرتی تھیں۔ اس کے باوجود جبیں کا نورور خشندہ ہی رہتا۔ جس کسی کوخاص توجہ سے دیکھتے اس کی حالت بدل جاتی۔ غازی عطامحہ صاحب کا بیان ہے

''ایک دفعہ مجھ پرتوجہ فر مائی تو میری کیفیت بدل گئی۔ میں نے جو فیضان دیکھاوہ بیان میں نہیں ساسکتا''

مزارمبارک آبائی قبرستان مراڑہ شریف ضلع نارووال میں واقع ہے۔

صاحبزاده حافظ سيدمحرار شادحسين شاه رمتالله عليه

تیسری بیوی سے بانچویں صاحبزادے تھے۔ بچین ہی سے نیک خصلت اور خوش خصال تھے۔ نورانی بشرہ اور جمالی طبیعت تھی۔ تبسم سے معمور، فراخ چرہ اور جمالی طبیعت تھی۔ تبسم سے معمور، فراخ چرہ اور جلیم الطبع تھے۔ گفتگو میں بڑی حلاوت اور اپنے والد بزرگوار جیسی شیرین تھی۔ سینہ انواز القران سے معمور رہتے تھے۔ حافظِ قرآن القران سے معمور رہتے تھے۔ حافظِ قرآن تھے۔ قران سے معمور رہتے تھے۔ حافظِ قرآن تھے۔ قران سے مقرر اُت میں بلاکی روانی اور یا دواشت قابل رشک تھی۔ آواز میں اتنا سوز تھا کہ اُن کی قران سننے کے بعد شاید ہی کوئی دل متاثر ہوئے بغیررہ سکتا۔ شاید ہی کوئی آئی ہوکہ اشک مار نہ ہوتی۔

حافظ محمد عبداللہ صاحب (روبو چک)، حافظ محمد ابراہیم اور حافظ محمد طفیل سے شرف تلمند تھا۔ پرائمری تک باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ ہائی سکول میں داخل ہوئے تو شدید بیمار ہوگئے۔ والدہ ماجدہ کوسخت تشویش ہوئی، قبلہ عائم رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا

« ارشاد حسین کوسکول سے ہٹالوتندرست ہوجائے گا''

اییا ہی ہوا۔ تقریباً بارہ برس کی عمر تھی کہ اپنے والد بزرگوار کی معیت وصحبت اختیار کی۔ ان کے وصال تک شب وروز خدمت ہی میں رہے۔قبلہُ عالم رحمتہ اللہ علیہ

کوان سے بہت پیارتھا۔ ساری اولا دسے بڑھ کرمجوب ومنظور تھے۔
تقریباً تنیں برس تک قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت کا شرف حاصل رہا۔ قبلہ عالم کی خصوصی توجہ اور ذات کا مظہر تھے۔ قبلہ عالم کی ظاہری حیات میں اور وصال کے بعد آپ ہی مریدین میں سب سے زیادہ مقبول ومنظور نظر تھے۔ آپ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے فیضان سے علوم ظاہری و باطنی کے جامع تھے۔ ابتداءً نماز تہجر نہیں بڑھتے سے اور قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں مصروف رہتے۔ آخری ایام میں قبلہ عالم میں قبلہ علیہ عالم میں قبلہ عالم میں قبلہ علیہ عالم میں قبلہ علیہ علیہ عالم میں قبلہ عالم میں قبلہ علیہ عالم میں قبلہ عالم میں عالم میں قبلہ عالم میں میں قبلہ عالم میں عالم

نے کیو جیھا جو سے

تهجد کیوں ہیں پڑھتے توعرض کیا

میرے نزویک آپ کی زیارت اور خدمت نماز تہجد سے بڑھ کر ہے اس پر قبلۂ عاکم بہت مسرور ہوئے اور فرمایا میاں آج سے میری جگہتم تہجد پڑھا کرو

اس دن کے بعد بھی تہجدگی ادائیگی میں کوتا ہی نہ کی۔حفظ قرآن مجیدگی سعادت عاصل ہونے کے بعد ہرسال 27 رمضان المبارک (شبقدر) کوقبلہ عاکم کی زندگی میں نوافل میں قرآن مجید پڑھتے رہے۔ بیسلسلہ قبلہ عاکم کے وصال کے بعد بھی دربارعالیہ سے منسلک مسجد میں جاری رہا۔ اس کے علاوہ 21 رمضان المبارک کومراڑہ شریف میں بھی شبینہ سناتے رہے۔ آپ پورا قرآن پاک ساڑھے تین گھنٹوں میں ایک ہی رکعت میں باسانی پڑھ لیا کرتے تھے۔شبینہ میں قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لئے حفاظ کرام دوردرازعلاقوں سے بھی تشریف لایا کرتے تھے۔

عرصہ دراز سے ہرسال رمضان شریف میں اکسٹھ قرآن شریف ختم فرماتے سے ہرسال رمضان شریف میں اکسٹھ قرآن شریف ختم فرماتے سے ۔رمضان کےعلاوہ سفر ہویا حضر، دوروز میں ختم قرآن کامعمول تھا۔ سادگی بیند، مہمان نواز، رقیق القلب، ملنسار اور متواضع ہے۔ اخلاق میں سادگی بیند، مہمان نواز، رقیق القلب، ملنسار اور متواضع ہے۔ اخلاق میں

سيرت نبوي صلى الله عليه وآله وسلم كاخاص خيال فرمات ـ صابر وشاكر ريخ بهي بهي مسی کا شکوہ نہ کرتے بلکہ دوسروں کی زیادتی کا جواب حسنِ اخلاق اور مہر بانی ہے دینے۔شخصیت اخلاق جمیلہ سے مزین اور انہائی پرکشش تھی۔ بڑی مثبت سوچ رکھتے تے اور ہمیشہ تغمیری کر دارا دا کرتے نمود ونمائش سے دُور رہتے تھے۔امور دنیا سے استغناحاصل تفاقبلهٔ عالم رحمته الله عليه اكثر فرمايا كرتے۔

"ميال جنفے نکے آجان مجھوميں ای آگيا آل" ما

قبلهٔ عالم رحمته الله عليه البيل محبت سے نکے کہہ کر يكارا كرتے تھے۔ اہل الله اور علماء کی نہصرف قدر دانی کرتے بلکہ غایت درجہ تکریم بھی کرتے تھے۔انکسار کی بیشان تقى كەاكىژ فرماتے

" مجھے صاحبزادہ نہ کہا کرو میں تو آپ (سرکار مراڑہ شریف) کا خادم ہوں اور میرے لئے بہی بات بہت بڑی ہے'

طريقت ميں درجه بہت بلندتھائ يا كباز اور ياك باطن تھے۔قبلهُ عالم رحمته الله علیہ کے تمام خلفاء اس بات کا برملاا ظہار کرتے ہیں کہ حافظ سیّد ارشاد حسین رحمتہ اللّٰہ علیہ ہماری برم کے جاند ہیں۔

قبلهٔ عالم رحمته الله عليه نے جب آپ کوخلافت عطاکی تو فرمایا

" بيميري طرف سے ہے۔ ميں نے بارگاہِ رسالت صلى الله عليه وآله وسلميں بھى

عرض کردی ہے کہ مہیں وہاں سے بھی دستار عطا ہوا وربیعرض منظور ہوگئی ہے''

قبلهٔ عالم رحمته الله عليه كے وصال كے بعد موضع كر ها شاہ حبيب ضلع تجرات کے نمبردار جناب حاجی محمد عالم صاحب ایک دستار لے کر صاحبزادہ صاحب کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے

دومیں روضۂ نئوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمکی حاضری کے موقع پر مواجهہ شریف کے سامنے صلوق وسلام پڑھ رہاتھا کہ ایک اجنبی شخص آیا۔اس نے مجھے بید دستار دے کر کہا کہ بیدستار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حافظ سیدمحمد ارشاد حسین کو پہنجادؤ'

بعینہ نارووال ضلع سیالکوٹ سے ماسٹر عنایت اللہ نے جج سے واپسی پر ایک جہرے اور بیان کیا جہرے اور بیان کیا جہرے اور بیان کیا جہرے اور بیان کیا

"دربيه بارگاهِ نَبُوى صلى الله عليه وآله وسلم سے آپ کے لئے ملاہے"

صاحبزادہ صاحب جب رقح بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے تو حرمین شریفین میں آپ کا خصوصی اکرام واہتمام ہوا۔ آپ کے لیے مسجد نبوئی شریف میں کوئی اجنبی شخص پہلے ہی ہے مسلی بچھائے رکھتا۔ قیام مدینہ کے دوران ہر روزایک قرآن پاک پڑھ کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وہلم میں پیش کرتے رہے۔ مشاک خدینہ میں سے مولانا ضیاء الدین خلیفہ اعلی حضرت شاہ احمد رضا خان فاصل بر بلوی نے صاحبزادہ صاحب کی نہ صرف مہمان واری کی بلکہ آخر تک اپنے ہاں قیام کیلئے مصر رہے۔ صاحبزادہ صاحب کی یہ مقبولیت د کھے کر اہل مدینہ بھی آپ کی وست بوی کی حست بوی کی حست بوی کے مطرح خلا مقبولیت د کھے کر اہل مدینہ بھی آپ کی وست بوی کی جست بوی علیہ کا حلقہ کر ادت انتہائی وسیع ہے اور آستانہ عالیہ کا وقار آپ کی بابر کت شخصیت سے مزید بلند ہوا۔

عوام الناس میں آپ ' حافظ جی سرکار' کے نام سے جانے جاتے تھے۔ کم خوردن اور کم خفتن آپ کی عادت تھی۔ نعت شریف پڑھتے تو محفل میں ایک عجیب کیفیت طاری ہوجاتی۔ مریدین کے احوال سے باخبرر ہے اور انہیں کسی خمی خوشی کے موقع پر تنہا نہ چھوڑتے۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں بیاری کے باوجود ہشاش بیاش اور صحت مند نظر آتے۔ چہرے پر جاذبیت قابل رشک تھی جسے د کیھتے رہنے میں سکون اور طمانیت حاصل ہوتی۔

مجلس میں بیٹھے باتوں ہی باتوں میں تربیت فرما دیا کرتے تھے۔صاحبزادہ صاحب انتہائی شفیق اور ہمدرد تھے۔شفی کیفیت بہت انجیمی تھی۔دلوں کے احوال جان لیناان کامعمول تھا۔ سائل کے عرض کرنے سے پہلے ہی اس کی تعلی اور تشفی فرمادیتے۔
با قاعدہ تعلیم حاصل نہ کرنے کے باوجودع بی اور فارسی پر کمل عبور حاصل تھا۔ یہی حال
اردواور انگاش زبان کے معاملے میں بھی تھا۔ انہم علمی اور فقہی نکات بڑے آسان
پیرائے میں بیان فرما دیتے۔ مہمان نوازی کاوصف بڑا نمایاں تھا۔ ہرآنے جان
والے کا خیال ہمہوفت رہتا۔ طبیعت میں تکلف اس قدر تھا کہ نہ تو اپنے آرام کا بھی
خیال کیااور نہ بھی کسی کوٹالا۔ بچوں کوشفقت اور مجبت سے برابر بٹھالیا کرتے تھے۔
خیال کیااور نہ بھی کسی کوٹالا۔ بچوں کوشفقت اور مجبت سے برابر بٹھالیا کرتے تھے۔
دیال کیا ورنہ بھی کسی کوٹالا۔ بچوں کوشفقت اور مجبت سے برابر بٹھالیا کرتے تھے۔
ایک عبد 9 شعبان المعظم 1418 ھے بمطابق 10 دسمبر
ایک عبد 9 شعبان المعظم 1418 ھے بمطابق 10 دسمبر
ایک عبد 9 شعبان المعظم 1418 ھے بروز بدھ بوقت صبح جناح بہیتال لا ہور میں واصل بحق ہوئے۔ انا للہ و

صاحبزادہ صاحب کے دصال پر ہرآ نکھاشک بارتھی۔آپ صنور قبلہ عاکم رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان کے امین اور اہل سلسلہ کے لئے بہت بڑی ڈھارس تھے۔آپ نے اپنی مبارک حیات میں نیابت کی ذمہ داریوں کو بطریقِ احسن نبھایا۔ قبلہ عاکم رحمۃ اللہ علیہ کے صلقہ کا رادت کے تمام احباب صاحبزادہ صاحب سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔آپ کا وصال اہل سلسلہ کے لئے اتنا بڑا خلا ہے جو شاید مدتوں پورانہ ہوسکے۔

آپ کوقبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے مزار کے باہر (مشرق کی جانب) قدموں کی جانب دفن کیا گیا۔ جانب دفن کیا گیا۔

# رحمتالله عليه المجانبي ضياء الحسن شاه معمدانيس المجانبي ضياء الحسن شاه معمدانيس المجانبي ضياء الحسن شاه سياده شين دربارعاليه

تیسری بیوی سے قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے شھے۔ بجبن ہی سے نیک فطرت اور پابندصوم وصلوۃ تھے۔طبیعت میں زمی، گفتار میں شیر بنی اورلیاس میں سادگی اورلیول پرتبسم ان کی خصوصیت تھی۔

ابتداً ظاہری علوم کے حصول میں مصروف رہے اور گور نمنٹ ہائی سکول ظفروال سے 1961ء میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔اسلامیہ کالج نارووال سے 1961ء میں انٹرکا امتحان پاس کیا۔ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں داخلہ میں انٹرکا امتحان پاس کیا۔ گریجوایشن کے لئے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں داخلہ لیا۔اسی دوران آپ کے ظیم والدِ محترم کا انتقال ہوگیا۔ آپ مزید تعلیم کا سلسلہ جاری ندر کھ سکے۔طالب علمی کے زمانہ میں آپ اسا تذہ اور طلباء بھی میں محبوب تھے۔

قبلہُ عَالَم رحمتہ اللہ علیہ کے وصال کے بعد صاحبز ادگان علی پورشریف و جملہ متوسلین آستانہ عالیہ کاصاحبز ادہ سیدارشاد حسین شاہ کو مند سجادگی پر بٹھانے کاخیال تھا۔ صاحبز ادہ سیدارشاد حسین شاہ کے کہنے اور جملہ صاحبز ادگان کے اتفاق سے مند سجادگی پر متمکن ہوئے ۔ طبیعت پر اس کا مثبت اثر پڑا اور صاحبز ادہ صاحب نے اپنی تمام تر صلاحیتیں تبلیخ وارشاد کے لئے بروئے کارلا ناشروع کردیں۔ دنیاوی معاملات اور انتظامی امور کو بخو بی سمجھتے تھے، حالات کو سلجھانے کا خوب ملکہ رکھتے تھے۔ ہرک و ناکس سے خوش اسلوبی سے بیش آتے ۔ خدمتِ خلق کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا، استانہ عالیہ کے متوسلین اور دیگر اہل سنت احباب کی دنی اور دنیاوی مشکلات کو حل کرنے میں کوشال رہتے۔

ایک باہمت اور باحیا انسان تھے، مستقل مزاج ، اجھے نتظم تھے۔ طبیعت پر جمالیت کا غلبہ زیادہ تھا۔عشقِ رسول صلی اللّه علیہ وآ لہ وسلم سے مخمور تھے، قرآنِ پاک اور نعتِ رسول مقبول صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی محبت تھی۔ دو بار جج بیت اللّه اور زیارت روضته الرسول صلی الله علیه وآله وسلم سے مشرف ہوئے۔ جماعت اہل سنت کی مجر پور حمایت فرماتے رہے۔ آپ دینی اور روحانی اجتماعات کی رونق تصور کئے جاتے ہے۔ بہت ہی باہمت اور کمال اوصاف سے مزین تھے۔

غازی عطامحمد (رحمتہ اللہ علیہ) فرماتے ہیں کہ مراڑہ شریف میں ایک مجذوب کو کے شاہ رہتے تھے۔ وہ سیف زبان تھے جو بات منہ سے نکل جاتی فوراً پوری ہو جاتی ۔ وہ مجذوب قبلہ عاکم کے خاندان کے تمام چھوٹے بڑے افراد کا بہت احرّام کرتے ۔ بجین میں صاحبزادہ سیدمحمد انیس المجتبی ضیاء الحسن صاحب کواس مجذوب نے دیکھا، جو نہی نظریں ملیس صاحبزادہ صاحب پر جذبی کیفیت کا غلبہ ہو گیا اور آپ نے کو کے (کوڑیوں) کے ملیس صاحبزادہ صاحب پر جذبی کیفیت کا غلبہ ہو گیا اور آپ نے بستر میں کو یے سے کھیل مسلم کے میں شروع کر دیا۔ ایک روز علی السمح صاحبزادہ صاحب اپنے بستر میں کو یے سے کھیل اس کے سے کھیل اس میں کو اس کے سے کھیل اس کے سے کھیل اس کے سے کھیل اور آپ نے فرمایا

" میاب سائیں اینا کام کر گیا"

قبلہُ عَالَم کی زبانِ اقدی سے بیالفاظ نکنے تھے کہ قبلہ صاحبز ادہ صاحب سے جذبی کی فیت جائی رہی اورسکر بھی صحوبیں بدل گیا۔ صاحبز ادہ صاحب کا حلقہ اِرادت وسیع تھا۔ روحانیت میں سریع الاثر تھے۔ جس پر نگاہ فرماتے اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ۔ اسی وجہ سے مریدین دل وجان سے آپ پر فداتھے۔ آوارہ منش نوجوانوں کو نگاہ کرم سے پابند صوم صلو ۃ بنادیا۔

قبلهٔ عالم رحمته الله عليه كى نسبت كافيض تفاكه بجين ہى سے جاگتے ہوئے حضور عليه الصلوة والسلام كى زيارت سے بالعموم شرف ہوتے رہتے تھے۔

مخلوق خداکی روحانی اصلاح کے لیے شب وروز متفکر اور سرگرداں رہتے۔ ہردکھی کی مدد کے لیے ہمہ وفت مصروف رہتے۔ مجاہدات کی وجہ سے صحت تیزی سے خراب ہونے لگی۔خرابی صحت عوام الناس کی دشگیری میں حائل نہ ہوسکی۔ بہت ہی بلندیا یہ شخصیت کے حامل شے۔

27 رمضان المبارک 1419 ھے 28 ویں شب بمطابق 16 جنوری 1999ء بروز ہفتہ مغرب کی نماز کے بعد آستانہ عالیہ چراغیہ والٹن شریف ہی میں وصال فرمایا۔ آپ کوقبلہ عالم رحمتہ اللہ کے مزارا قدس کے اندردا کیں پہلومیں وفن کیا گیا۔ 3

علم وحكمت

تعليم

قبلهٔ عالم رحمته الله عليه کا بجبين والدين كے سابيہ سے محرومی اور ناموافق حالات ميں کررا۔ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتے رہے۔ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا ایک جگہ سے دوسری جگہ نتقل ہوتے رہے۔ باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کا اور آگر بچھ توجہ ہوئی تو وہ نامساعد حالات کی نذرہ وگئی۔

قاعدہ سے پہلاسبق پڑھا تھا۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے اساتذہ میں جناب سائیں اعدہ سے پہلاسبق پڑھا تھا۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے اساتذہ میں جناب سائیں کالوشاہ صاحب (موضع چھیں بھٹیاں ضلع گورداسپور ہندوستان) اور جناب میاں محمد بخش صاحب (موضع سوکڑ اضلع گجرات) کے نام لیے جاتے ہیں۔ جب تک یہ دونوں بزرگ زندہ رہے تبلہ عالم ان کی غایت درجہ تکریم فرماتے رہے۔

عِلم لَدُ في

ہم ہیں ہیوی کے انتقال کے بعد قبلہ عالم کی زندگی میں انقلاب کا آغاز ہوا اور آپ حصول تعلیم کے لیے مستعد ہوکر گھرسے نکلے مگر قدرت کو پچھا ور ہی منظور تھا۔ مکتب کی بجائے مکتب اعلیٰ (سرکارلا ثانی رحمته الله علیہ کی خدمت) میں بہنچ گئے اور ایسے بہنچ کہ بس وہیں کے ہوکررہ گئے۔ جب مرشد کامل سے حصول تعلیم کا ذکر کیا اور اجازت مانگی تو انہوں نے فرمایا

'' ہم تمہیں ایساعلم پڑھا ئیں گے کہایک زمانہ دیکھے گا'' انہوں نے جبیبافر ا! ویساہی ہوا۔

جب ظاہری علوم کی راہیں مسدود ہو گئیں تو سرکار لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی روحانی توجہ اور تربیت سے قبلۂ عالم کوعلوم لدنیہ سے سرفراز فرمادیا۔مرشد کامل کے اس فیضان کا اظہار یوں ہوا کہ آپ رحمتہ اللہ علیہ نہ صرف علوم شرعیہ کے دقیع النظر عالم بھوگئے بلکہ حقائق تصوف کے بالغ نظر عالم وشارح ہوئے۔عربی اور فارس ادب پر بھوگئے بلکہ حقائق تصوف کے بالغ نظر عالم وشارح ہوئے۔عربی اور فارسی ادب پر

قبلهٔ عالم رحمته الله علیه کے خلیفه مجازشنج الحدیث سیدمحد شامسو ارعلی شاہ رحمته الله علیہ مہتم جامعہ جراغیہ گوجرہ بیان فرماتے ہیں

''جن دنول میں دارالعلوم مظہرالاسلام بریلی شریف میں درس نظامی کا طالبعلم تھا۔ میرے ایک استاد جو حافظ قرآبی تھے، اپنے شخ سے سخت بدظن ہو چکے تھے۔ان سے شخ نہ تو فرائض کے پابند تھے اور نہ شریعت ہی کے مؤدّب۔ان حرکات سے چشم پوشی شنج نہ تو فرائض کے پابند تھے اور نہ شریعت ہی کے مؤدّب۔ان حرکات سے چشم پوشی نہیں ہوسکتی ۔لہذا استادگرامی نے ان کی بیعت تو ٹر ڈالی تھی اور کسی مردی کی تلاش میں شخے۔ میں نے ان سے کہا

اگر آپ مناسب سمجھیں تورمضان المبارک کی تعطیلات میں آپ میرے شخ بزرگوار کی زیارت کے لیے مراڑہ شریف چلیں

حافظ صاحب نے منظور کیا، میرے ساتھ قبلۂ عالم کی خدمت میں مراڑہ شریف حاضر ہوئے اور کئی روز تک قیام کیا۔

ان دنوں قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کامعمول تھا کہ بعد نماز ظہر بخاری شریف ساعت فرماتے تھے۔ میں بخاری شریف کا عربی متن پڑھتا اور آپ سنتے رہے۔ جہاں مناسب سمجھتے مجھے رکنے کا اشارہ کرتے۔ ہم لوگوں کی طرف مخاطب ہوتے اور اس

حدیث کی شاندارتشر تک فرماتے۔

میں نے ایک حدیث کامتن پڑھا تو قبلۂ عالم نے اس عبارت کی تھیج کی۔ میں نے وہارہ دیکھ کرعرض کیا

> کتاب میں عبارت اسی طرح ہے جس طرح میں نے پڑھی ہے گر قبلہ کا کم نے فرمایا

عبارت وہی تیج ہے جومیں نے بتائی ہے

ہم نے قبلۂ عاکم کی اس تھی عبارت کو یاد رکھا اور تعطیلات کے اختیام پر بریلی شریف چلے گئے۔ میرے استاد حافظ صاحب نے بخاری شریف کانسخہ دار العلوم کے کتب خانہ سے لیا اور مذکورہ عبارت کی تحقیق کی۔ بید مکھ کر ہماری جیرانی کی انتہا نہ رہی کہ مذکورہ عبارت بالکل اس طرح تھی جس طرح قبلۂ عاکم نے تھی فرمائی تھی۔ جس نسخہ سے ہم مراڑہ شریف میں پڑھتے تھے، اس میں اس مقام پر کتابت کی فلطی تھی۔ بید مکھ کرحافظ صاحب آپ کے علم وضل کے نہ صرف مداح ہوئے بلکہ ارادت مندوں میں شامل ہوگئے۔''

صاحبزادہ سیدمحد مقبول حسین شاہ احجرہ (لا ہور) میں مولانا حافظ محمہ مردین رحمتہ اللہ علیہ سے درس نظامی کی تعلیم حاصل کررہے تھے۔ مولانا محمہ مردین رحمتہ اللہ علیہ ایک جیدعالم تھے ادر منطق وفلے میں دسترس رکھتے تھے۔ ہم عصر علماءان کی علیت کے معترف تھے۔ انہوں نے ایک روز صاحبز ادہ صاحب سے بوجھا ''تہہارے والدصاحب کیا کام کرتے ہیں'' صاحبز ادہ صاحب نے کہا صاحبز ادہ صاحب نے کہا ''دوہ پیرہیں اور ہماری زمینداری ہے'' مولانا صاحب نے بوجھا مولانا صاحب نے بوجھا ''دیا وہ دین تعلیم بھی حاصل کئے ہوئے ہیں''

صاحبزادہ صاحب نے کہا ''وہ بڑھے لکھے تو نہیں ہیں''

یہ میں کرمولا ناصاحب نے صاحبزادہ صاحب سے کہا جب گھرواپس جاؤ تواپیے الدیسے کہنا

## علموں باہجھ جوکر نے فقیری کا فرمرے دیوانہ ہُو

(سلطان العارفين بالهورحمة الله عليه)

صاحبزادہ صاحب نے قبلہ عاکم کی خدمت میں بیما جراعرض کیا۔سلطان العارفین رحمتہ اللہ علیہ کا مذکورہ مصرع آپ نے سن کر فر مایا۔ اچھا جب لا ہور ہمارا جانا ہوا تو تہمارے استاد صاحب سے ملاقات کریں گے۔ پچھ عرصہ بعد آپ لا ہورتشریف تہمارے استاد صاحب سے ملاقات کریں گے۔ پچھ عرصہ بعد آپ لا ہورتشریف لائے تو مولا نامحمرم ردین رحمتہ اللہ علیہ کے پاس صاحبز ادہ صاحب سے ملنے کے لیے چھا آئے۔ دورانِ گفتگو قبلہ عاکم نے فر مایا

مولا ناصاحب آب کا پیغام مل گیاتھا آپ کھے پوچھنا جا ہے ہیں تو پوچھ لیں مولا نانے کہا کہ ضرور پوچھوں گا۔

حافظ مہر دین صاحب نے فلسفہ اور منطق کے چند مشکل سوالات پو چھے۔ قبلہُ عاکم نے ان کا نہایت مدل اور مسکت جواب دیا۔ مولا ناصاحب بہت جیرانی سے کہنے گئے '' میں نے انہائی پیچیدہ سوالات کئے تھے مگر آپ کے تھوں جوابات س کر مجھے خاصی ندامت ہوئی''

وه صاحبر اده صاحب سے کہنے لگے

''تم نے تو کہاتھا کہ والدصاحب پڑھے ہوئے ہیں مگریہاں تو معاملہ برعکس ہے'' قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے بین کر فرمایا

''گومیں نے مروجہ علوم سبقاً اور درساً تو نہیں پڑھے ہیں مگر میرے شیخ طریقت کا فیض ہے جس نے علمی تشکی نہیں جھوڑی'' قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے رات وہیں گزاری اور شیح کی نماز کے لیے مسجد میں آئے اور مولانا حافظ محمر میر دین رحمۃ اللہ علیہ ، میاں قمر دین متولی درس اور دیگر حضرات نے آپ سے امامت نماز کے لیے اصرار کیا۔ آپ نے قبول کیا اور نماز فجر کی امامت کی۔ جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ مولانا صاحب اور تمام مقتدی بے خودی کے عالم میں ہیں۔ قبائہ عالم مجر سے میں تشریف لے گئے ، پچھ دیر بعد مولانا صاحب اور باقی نمازیوں کو جوث آیا تو ان سب کی قبلی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ سبھی نیاز مندی بجالائے۔ مولانا ماحب پرتو عجیب رفت طاری ہوگئی۔ اس کے بعد حافظ مہر دین صاحب تازیست قبلہ عالم کا غایت درجہ احترام کرتے رہے۔ جب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا احجر ہو آنا ہوتا تو مولانا صاحب قبلہ کا خوران میں ہمہ وقت نظے پاؤں کھڑے رہے۔ اور ان میں ہمہ وقت نظے پاؤں کھڑے رہے۔ اور احترام کرتے رہے۔ جب بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا احجر ہو آنا ہوتا تو مولانا صاحب قبلہ کا میام کے قیام کے دوران میں ہمہ وقت نظے پاؤں کھڑے رہے۔ اور احتراماً جوتا نہ بہنے۔ اور احتراماً جوتا نہ بہنے۔

علم لَدُ نی اور مشاہدہ کی یہی وہ عظمت وفضیلت ہے جسے قرآن مجید میں یوں فرمایا ما

وَكذالِك نُرِى ابراهِيْمَ مَلكُوتَ السَّمُواتِ وَالْآرضِ وَلِيْكُوْنَ مِنَ المُوقِنِيْنَ

(سورة الانعام 75)

اوراس طرح ہم ابراہیم (علیہالسلام) کو ڈکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسانوں اور زمین کی تا کہوہ عین الیقین والوں میں ہوجا ئیں۔

اس آیت کے تحت جناب پیرمحمد کرم شاہ الا زہری رحمتہ اللّٰدعلیہ تفسیر ضیاءالقرآن میں بحوالہ فسیر کیلیمتے ہیں

''امام رازی فرکاتے ہیں کہ جلالِ خداوندی کے انوار وتجلیات ہر کہے ضوفشاں ہیں لیکن انسانی روح کسی نہ کسی حجاب کے باعث ان کے مشاہدے سے محروم رہتی ہے۔ جتنا حجاب ہم اورسر کمارہتا ہے۔ اتنا ہی انوار کا مشاہدہ ہونا شروع ہوجا تا ہے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب جابات سے گزر گئے اور انوارِ المان کے بیکراں وسعقوں میں قدر رہ مشاہدے میں کوئی آڑباتی نہ رہی تو زمین و آسان کی بیکراں وسعقوں میں قدر رہ خداوندی کے جواسرار تھے سب ظاہر ہو گئے ۔ نبگاہ ابرا ہیمی پر ہر چیز منکشف کر دی گئی بعض کا خیال ہے کہ پردہ اٹھ گیا تھا اور عرش سے تحت الٹری تک ہر چیز نظر آنے گئی تھی ۔ بعض نے فرمایا کہ آسان اور زمین کی تمام اشیا کی حقیقت پر آگاہی بخش دی گئی ۔ بعض نے فرمایا کہ آسان اور زمین کی تمام اشیا کی حقیقت پر آگاہی بخش دی گئی تاکہ کا نئات کی ان مختلف چیز و ل پر مطلع ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ، علم، قدرت الله کے مرتبہ علیا پر فائز ہوجا کیں۔ اگر چیام ان الفاق کی ہر چیز میں خواہ گئی کا نئات کے بعض اسرار پر آگاہ ہوتے ہیں لیکن اس عالم خلق کی ہر چیز میں خواہ گئی جنس ہویا نوع ، صنف ہویا شخص ، حکمت الہی کے جو آثار پائے جاتے ہیں ، ان سے جس طرح انبیاء آگاہ ہوتے ہیں وہ آگاہی کی اور کونھیب نہیں ہوتی۔ "

اولیائے کاملین کو بیرسب کچھ بعتیت انبیاء میں حاصل ہوتا ہے۔ وہ مقام مشاہدہ میں انبیاء کی طرح نہیں ہوتے کیونکہ انبیاء کا ثبات وصفِ خاص ہے۔ اولیاء انبیاء سے مفضول ہوتے ہیں۔ انہیں تبعیت وغلامی کے بغیر بیم فان اور مشاہدہ حاصل نہیں موسکتا۔ یہ بھی در حقیقت انبیاء کے مشاہدہ کاعکس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اولیاء انبیاء کے مشاہدہ کاعکس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اولیاء انبیاء کے مشاہدہ کاعکس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اولیاء انبیاء کے مشاہدہ کاعکس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اولیاء انبیاء کے قد مول پر ہوتے ہیں۔

فراست

قبلۂ عاکم نہا یت بلندعلمی فراست کے حامل تھے۔مشکل سے مشکل مسائل کا فی الفورآسان حل بتادیتے اور ہر مخص کی استعداد کے مطابق اس کی رہنمائی فرماتے۔ صاحبز داہ حافظ سیدمحمد ارشاد حسین شاہ روایت فرماتے ہیں "میں اوائل عمری میں آپ کو ایک روز داتا گئج بخش علی ہجوری کی تصنیف کشف انجوب پڑھکرسنار ہاتھا، جب میں نے بیعبارت پڑھی '' انبیاءکرام کو چالیس سال کی عمر کے بعد اظہار واعلان نبوت کا حکم ہوتا رہا ہے چونکہ ولایت نبوت کے تابع ہے لہذا چالیس سال بعد ہی ولایت سے بچھ حصہ حاصل

ہوسکتا ہے۔اس سے بل مکن ہیں'' ہوسکتا ہے۔اس

: اور نفلی عبا دیت میں کیوں مشغول ہوں'' :

قبلهً عَاكُم رحمته الله عليه نے فرمايا

''میاں سورۃ القدر پڑھو، جب لیلۃ القدر کی فضیلت ہزار ماہ کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو جالیس برس کی قیدتو درمیان ہی میں رہ جاتی ہے اور بیسب ہمارے نبی پاکسلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے کہ امتی پراس قدرآ سانی فرمائی ہے۔''
سیدقطب شاہ سندھیلوی''الراء معرفت'' میں رقمطراز ہیں

' جس جنگل میں شیر ہو وہاں گیدڑا ور بھیڑئے وغیرہ بیس ہوتے۔ لہذا جب بیعت کے بعد مرشداسم اللہ کی تلقین کر دیتا ہے تو بھر دل میں کسی قتم کے وساوس کس طرح بیدا ہو کتے ہیں کیونکہ اسم ذات شیر کی مانند ہے۔''

۔ اس عبارت کے متعلق سیرمحمد شاہ سوار علی شاہ رحمتہ اللّٰد علیہ نے قبلہ عاکم سے ریافت کیا

'''کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟''

قبلهً عَالَم رحمته الله عليه في مايا

اگرشاہ صاحب سندھیلوی زندہ ہوتے تو میں انہیں بتا تا کہاصل حقیقت کیا ہے۔ شایدوہ اس عبارت کواپنی کتاب سے حذف کردیتے

پھر بیان فرمایا کہ ارشاد باری ہے

وَالَّذِينَ جَاهَدُوافِينَالَنَهُدِ يَنَّهُمُ سُبُلَنَاطُ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ

جولوگ ہمارے لیے جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں اور باليقين اللدنعالي محسنين كے ساتھ ہے۔

ال سے واضح ہوجا تا ہے کہ مومن کے لیے پہم مجاہدہ ہے۔اس پیم مجاہدہ کا نتیجہ ﴿ مشاہدہ ہے اوراس کے بغیر تیمکن ہی نہیں۔اگراسم ذات کی تلقین ہی ہے وساوس مٹ جائیں تو اس پیم مجاہدہ کا تھم کیوں دیا گیا۔ یہ بات واضح ہے کہ اعمال صالحہ کی مسلس ضرورت ہے اور اس کے بغیر مشاہدہ جمال ممکن نہیں۔ رہے وساوس تو وہ شیطان کی طرف سے ہیں اور کھلے دشمن سے چشم یوشی کیسے ہوسکتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق امام مالک رحمة الله علیہ نے زندگی کے آخری کمحات میں دیکھا کہ شیطان ایناسر پیٹ رہاہے۔امام صاحب نے شیطان سے پوچھا

''کیا ہوا؟ سرکیوں پیٹ رہے ہو؟''

جواباً شیطان نے کہا

'' ما لک میرے ہاتھ سے نے کرنگل گیا، میں اسے گمراہ نہ کرسکا، اس لیے میں اپناسر يبيك رباهول"

بين كرامام ما لك رحمة الله عليه فرمان لك

''خطرہ اب بھی موجود ہے بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ اب تو تو بہ کاونت بھی

4-

عبادات

-

•

•

.

قبائه عاکم کی پاکیزه زندگی کا ایک ایک لمحه یا دِ اللّٰهی میں گزرا۔ سفروحفز، بیاری وصحت، ایس شب وروز کے معمولات میں بھی کمی نہ آتی۔ اللّٰد کافضل آپ برجس قدر زیادہ تھا، اسی قدر یا دِ اللّٰهی میں مشغولیت زیادہ تھی۔ یا دِ البی میں بھی آپ سُنتِ رسول کی پیروی افر ماتے۔ معمولات کی تفصیل ہیہ۔

#### نمازتهجد

نصف شب کے بعد قبائہ عاکم نوافل تہجد کے لئے بیدار ہوتے ۔ نماز تہجداس طرح ادافر ماتے کہ پہلے دونفل تحیۃ الوضو پڑھتے ۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد تین بار سورۃ اخلاص تلاوت فرماتے ،اس کے بعد دو دورکعت کرکے کل چھر کعات نوافل تہجد ادافر ماتے ۔سورۃ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں چھ بار سورۃ اخلاص اور دوسری رکعت میں پانچ بار سورۃ اخلاص کی بار سورۃ اخلاص کی تعداد کم تلاوت کرتے جاتے یہاں تک کہ آخری رکعت میں ایک بار سورۃ اخلاص کی تعداد کم تلاوت کرتے جاتے یہاں تک کہ آخری رکعت میں ایک بار سورۃ اخلاص کی تعداد کم تلاوت کرتے جاتے یہاں تک کہ آخری رکعت میں ایک بار سورۃ اخلاص پڑھتے ۔ بھی کھارآ پ ان نوافل میں سورۃ اخلاص صعودی ترتیب سے پڑھ لیا کرتے تھے نوافل کے بعد شجرہ شریف اول آخر سورۃ اخلاص صعودی ترتیب سے پڑھ لیا کرتے درود شریف کی ایک شبیح پڑھتے ۔ بقیہ شب مراقب نفی اثبات واسم ذات میں مشغول درود شریف کی ایک شبیح پڑھتے ۔ بقیہ شب مراقب نفی اثبات واسم ذات میں مشغول

#### نماز فجر

طلوع فجر کے بعد سُقت نمازِ فجرگھر ہی میں ادا فر ماتے اورا کتالیس بارسورۃ فاتحہ مع سمیہ اول وآخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ پھر مسجد میں تشریف لے جاتے اور فرض باجماعت ادا فر ماتے ۔نمازِ فجر سے نوافل اشراق اور جیاشت تک ذکرو فکر میں مشغول رہتے۔

## نوافلِ اشراق

اشراق کے جارنوافل دو دوکر کے ادا فرماتے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعدا آیت الکرسی کا بورا رکوع اور دوسری رکعت میں سورۃ بقرہ کا آخری رکوع تلاوت فرماتے۔نوافل اشراق سے فارغ ہوکر تلاوت قرآن مجید فرماتے۔سوایارہ کی تلاوت روز کامعمول تھا۔اس دوران کسی سے گفتگونہیں فرماتے تھے۔جب فارغ ہوجا تے آتا تمام احباب کے ساتھ ناشتہ کرتے۔ حاضرین کی فرداً فرداً خیریت یو چھتے۔ حاجت مندول کے لئے دعا کیں فرماتے اور فیضان خصوصی سے نواز تے۔احباب میں سے اگرکوئی پریشانی کااظهار کرتا تو اس کی نہصرف دلجوئی کرتے بلکہ بچھ دیر مراقب ہوگیا اس کیلئے خصوصی دعافر ماتے ،جس سے پریشان دلوں کی تسکین کا سامان ہوتا۔ حاضرین سے فارغ ہوکر کتب تفاسیر،احادیث،فقه اورسیرت اولیاء کرام کا مطالعیا فرماتے۔گاہے گاہے ذی علم حضرات سے ان امور پر کلام سُنتے اور حالت مراقبہ میں ر ہے۔ تمام احباب و حاضرین بھی متوجہ ہوکر سنتے۔ جہاں کہیں کوئی عبارت یا مسکہ 🎚 تشریح طلب ہوتا تو قبلۂ عالم رکنے کا اشارہ فرماتے اور اس کی ایسی تو ضیح و تشریح فرماتے کہ خواص وعوام مستفید ومحظوظ ہوتے گفتگوخوب شیریں ہوتی اور انداز بیان 🎚 ا نتہائی مُؤثّر ۔ دورانِ گفتگو میں دوسروں کے دلوں میں پیدا ہونے والے اشکال کو بھی 🎆 یوں بیان کرجاتے کہ سننے والا بعد میں بخو بی محسوں کرتا کہ اس کے سوال کا جواب دیا ا جاچکاہے۔ بیسلسلہ دو پہرتک جاری رہتا۔

دو پہر کے کھانے کا وقت ہوتا تو حاضرین کے لئے کھانا لایا جاتااور قبلۂ عاکم بلا تخصیص ان سب کے ساتھ مل کر کھانا تناول فر ماتے۔ پھر قیلولہ کے لئے نمازِ ظہرتک گھرتشریف لے جاتے اور اس سُنت یاک کی پابندی فرماتے۔

سُقتِ فیلولہ کی اہمیت کے بارے میں امام ربانی مجدد والف ثانی رحمته الله علیه

مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں۔ دو پہر کا قبلولہ جومتا بعت سُنّتِ رسول صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم کی نبیت سے ہو، کروڑ ہا را توں کے نوافل سے اولی اورافضل ہے جو بے نبیتِ متا بعت ہوں ( مکتوب 114 جلداول)

نمانيظهر

نماز ظهر قدرے تاخیر سے باجماعت اداکرتے۔فارغ ہوکر بھی مسجد ہی میں اور بھی باہر تظہر قدرے تاخیر سے باجماعت اداکرتے۔فارغ ہوکر بھی مسجد ہی میں اور بھی باہر تشریف رکھتے۔حاضرین سے ملتے اور سب کی مزاج پری کرتے۔ہرایک سے کھانا کھانے کے متعلق دریافت فرماتے۔اگر کسی نے لنگر سے کھانا نہ کھایا ہوتا تو اس کے لئے فوراً کھانالانے کا حکم فرماتے۔

اس مجلس میں بزرگانِ دین کے حالات ساعت فرماتے ۔ مکتوبات امام ربانی مجد د الف ثانی رحمته اللہ علیہ، تذکرۃ اولیاء، بخاری شریف اور مشکوۃ شریف بکٹر تسنتے ۔ گاہے گاہے تفسیر حیینی سے بھی سنتے اور جہاں مناسب سبجھتے شاندار توضیح وتشری فرماتے ۔ حاضرین کواہل سُنت و جماعت کے مسلک اور طریقت میں منسلک ہونے کی نصیحت فرماتے ۔ آداب شریعت کی بالاصرار تلقین فرماتے ۔ نمازِ پنجگانہ کی بابندی اور کسبِ حلال کی بالخصوص تا کیدفرماتے ۔ جب بھی جمال کا غلبہ ہوتا تو حاضرین مجلس پرایسی توجہ فرماتے کہ بھی پر وجدانی اور بے خودی کی کیفیت طاری ہوجاتی ۔ حاضرین کو فیضان محبت کا اثر واضح محسوس ہوتا۔ عارف رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ای کیفیت کا یول فیضان محبت کا اثر واضح محسوس ہوتا۔ عارف رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ای کیفیت کا یول فیضان محبت کا اثر واضح محسوس ہوتا۔ عارف رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ای کیفیت کا یول فیضان محبت کا اثر واضح محسوس ہوتا۔ عارف رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ای کیفیت کا یول فیضان محبت کا اثر واضح محسوس ہوتا۔ عارف رومی رحمتہ اللہ علیہ نے ای کیفیت کا یول فرم مایا ہے۔

یک زمانه صحبت با اولیاء بهتر ازصد ساله طاعت بے ریا نظر ایثاں خاک را اکسیر کرد لطاف شاں در ہر دل تاثیر کرد لطاف شاں در ہر دل تاثیر کرد

#### نماذعصر

نمازعمر باجماعت اداکرنے کے بعد چہل قدی کے لئے نکل جاتے ۔ نماز مغرب تک نہ کسی سے ہم کلام ہوتے اور نہ پھھ کھاتے پیتے ۔ اس دوران ختم خواجگان ، خم غوشہ ، ختم اہل بیت رضی اللہ عنہم وختم انبیاء علیم السلام پڑھتے ۔ بعدازال شجرہ عالیہ نقشبند بیر مجد دیداور قادر بیداول و آخر سورة مزیل و درود تاج پڑھتے ۔ باقی وقت مراقبہ اسم ذات میں مشغول رہے ۔ آپ کے درویشان خاص بھی باہم مل کرختم خواجگان نقشبند بیر بڑھتے ۔ کسی روز قبلہ عاکم بھی ان کے ساتھ شامل ہوجاتے اور قلوب تشذہ وجہ باطنی سے موجز ن فرماتے اور ان درویشوں کی حالت میں ایک خاص کیفیت پیدا ہوقی ۔ حاضرین برسوں میں طے ہونے والی منازل سلوک شخ کی توجہ و کرم شے چند ہوتی ۔ حاضرین برسوں میں طے ہونے والی منازل سلوک شخ کی توجہ و کرم شے چند محمول میں طے کر لیتے ۔ مفاقلبی وشفا باطنی حاصل کرتے ۔ یہی وہ منزل ہے جس کے متعلق حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی رحمت اللہ علیہ رقمطراز ہیں کہ متعلق حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی رحمت اللہ علیہ رقمطراز ہیں کہ متعلق حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی رحمت اللہ علیہ رقمطراز ہیں کہ متعلق حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی رحمت اللہ علیہ رقمطراز ہیں کہ متعلق حضرت میں وہ پھی عطا کردیتے ہیں جومنتہوں کو انتہا پر جاکر میسر آتا ہے۔

( مکتوب90 جلداول)

اہل اللہ بیں امراض کے طبیب ہیں۔ باطنی امراض کا از الہ ان بزرگوں کی توجہ سے وابستہ ہے۔ ان کا کلام دوااوران کی نظر شفاہے۔

( مكتوب109 جلداول)

## نمانة مغرب اورنوافل اوابين

نمانِ مغرب باجماعت ادا فرمانے کے بعد اوابین کے چھ نوافل پڑھتے۔ بعدازاں دونفل حضور نبی کریم وجمع انبیاء کرام، دونفل حضرت علی المرتضی رضی الله عنه، دونفل سیدہ خاتون جنت رضی الله عنها، دونفل امامین کریمین، دونفل غوث باک، دونفل حضرت مجدّ دالف ثانی رحمته الله علیه، دونفل قبلهٔ عاکم شاه لا ثانی رحمته الله علیه، دونفل خواجگان عالیه رحمته الله علیهم، دونفل خواجه اولیس قرنی رضی الله عنه اور دونفل حفوق والدین ادا کرتے۔ بیسلسله نماز عشاء تک جاری رہتا۔

#### نمازعشاء

نیازِ عشاء باجماعت ادا فرماتے۔ وتر بھی نمازِ عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیا کرتے سے بھی بھاروتر مؤخر کر کے نوافل تہجد کے ساتھ ادا کرتے۔ نماز سے فارغ ہوکر مخضری محفل میلا دمنعقد کرتے ۔ دعا کے بعدا کثر فرمایا کرتے ۔ نماز سے فارغ ہوک مخضری محفل میلا دمنعقد کرتے ۔ دعا کے بعدا کثر فرمایا کرتے ، ان ہم بادشاہ ہو گئے ہیں (یعنی آج کے فرائض کی ادائیگی ہوچکی ہے )'
اس کے بعد لنگر تقسیم کیا جاتا ۔ قبلہ عالم بھی سب کے ساتھ مل کرکھانا کھاتے ۔ علی اس کے بعد النگر تقسیم کیا جاتا ۔ قبلہ عالم بھی سب کے ساتھ مل کرکھانا کھاتے ۔ علی اس کے دین و دنیا میں خیر و برکت کی دعا کرتے اور اجازت عطافر مادیتے۔

جب تمام لوگ استراحت کے لئے چلے جاتے تو قبلہ عالم اسکیے باہر چہل قدی کے لیے نکل جاتے۔ ذکر وفکر میں مشغول رہنے کے بعد چندساعت کے لئے گھر آکر آرم فرماتے۔ نماز تہجد کے لئے آدھی رات کے قریب بیدار ہوتے۔ قبلہ عالم رحمت و اللہ علیہ کے شب وروز کا معمول بس یہی تھا جس کی آپ نے سفر و حضر اور صحت و علالت میں زندگی بھریا بندی گی۔

ساری زندگی نماز باجماعت کاانهمام فرمایا \_ تمام احباب کوبھی نماز باجماعت کی تلقین کی \_ مراقبہ اسم ذات حق سبحانہ تعالیٰ میں مشغول رہنے کی تاکید فرماتے \_ مراقبہ کو جلہ وظائف سے برتر قرار دیتے تھے ۔ اقباع سُنت کودل وجان سے سب امور سے زیادہ فوقیت دیتے تھے ۔ آخری ایام میں بھی نماز باجماعت ہی اداکرتے رہے ۔ جب چلنے بھرنے سے معذور ہوئے تو دو حضرات کے سہارے مسجد میں پہنچتے اور جماعت

#### ماوصيام

رمضان المبارک کی فضیلت کے پیش نظر اس ماہِ مقدس کی آمد کا بے تابی ہے انتظار رہتا۔ رمضان المبارک میں لنگر کا خصوصی انتظام ہوتا۔ پورا مہینہ کثرت ہے تلاوت قرآن مجید کرتے۔ حفاظ کرام سے نماز تراوت کے علاوہ دن رات میں باری نوافل میں قرآن سنتے۔ حفاظ کرام کے لئے خوراک اورغذا کا خصوصی بندہ بسی فرماتے۔ ستائیسویں شب کوشبینہ کااہتمام کیا جاتا۔ روزہ کسی حالت میں بھی قضا کی فرماتے۔ بیاری یاسفر میں بھی روزہ نہ چھوڑتے۔

#### نمازبا جماعت كاابتمام

آستانه عالیہ والٹن لا ہور سے ملحقہ مبعد میں بیہ عمول تھا کہ نماز با جماعت کا وقت ہونے سے چند منٹ پہلے ایک صاحب بلند آ واز سے ''الصلوۃ قائمہ' پکارتے، قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ بیہ آ واز سُنتے ہی فی الفور مبعد کی طرف چل دیتے۔
ایک دفعہ نماز مغرب کی تکبیر کہی جارہی تھی اور قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ ابھی مبعد کے دروازہ پر ہی پہنچے تھے کہ برادرم سراج احمد عادل اپنے ایک دوست عبد الغنی کے ساتھ جومسلکا اہل حدیث تھے وہاں پہنچ کراحر اما مصافحہ کیلئے آگے بڑھے۔ آپ بغیر مصافحہ کئے جماعت کے ساتھ نثر یک ہوگئے۔ نماز کئے جماعت کے ساتھ نثر یک ہوگئے۔ نماز باجماعت کے لئے آپ کی یہ رغبت و شدت دیکھ کرعبدالغنی صاحب بے حد متاثر باجماعت کے لئے آپ کی یہ رغبت و شدت دیکھ کرعبدالغنی صاحب بے حد متاثر ہوئے۔

آگئے۔قبلہُ عَالَم نے بوچھا

" کیوں میاں نکے نماز پڑھ لی ہے؟"

انہوں نے کہا ابھی پڑھنی ہے۔قبلہ عاکم نے فرمایا

"نمازيڙ ھرآؤاور پھرکھانا کھاؤ"

صاحبزادہ صاحب نے قدر ہے تامل کیا۔قبلۂ عاکم نے کان پکڑ کرفر مایا پہلے نمازیڑھ کرآؤ

اں پرصاحبزادہ گئے الا خیاررونے لگے۔ چودھری فخرالدین صاحب اس وقت کنگر التہ میں صاحب اس وقت کنگر تقسیم کررہے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بھوک کا غلبہ ہوتو کھانا کھا کرنماز پڑھنے کا علم ہے۔قبلہ عالم نے فرمایا

''یہ درست ہے مگر میری اولا دکولا زم ہے کہ نماز کو کھانے پر مقدم رکھے اور محض کھانے کے بہانے تاخیر نہ کر ہے''

#### التياع سنت - عنشق نبوي صلى الله عليه وآله وسلم

قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ سُنّتِ نبوی کا غایت درجہ اتباع فرماتے ، زندگی کے تمام امور میں سُنّت کی متابعت کرتے ۔ جس امر میں سُنّتِ نبوی پر مطلع نہ ہوتے اس کے بارے میں استفسار فرماتے ۔ سادگی بہند تھے ، ساری زندگی کچے مکان میں رہے ، پختہ عمارت میں رہنا بہند نہ تھا۔ قضائے جاجت کیلئے دور کھیتوں میں نکل جاتے ، مسواک کو بے حد محبوب رکھتے تھے۔ ضعیف العمری میں دانتوں کے گرنے کے باوجود مسواک فرماتے اور خالی مسوڑ ھوں ہی پر پھیر لیتے۔

ایک دفعہ عرض کیا گیااس حالت میں مسواک کا کیا فائدہ ہے تو فر مایا '' میاں سُنّت کے تواب کے علاوہ نماز کا تواب بھی تو بَهتَّر گنا ماتا ہے اور مسواک کرنے کا تھم دانتوں کے ساتھ کہال مشروط ہے'' حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ عشق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سنتے ہی گربیہ طاری ہوجا تا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ داب محبت کی محب

مقام عشق

قبلہُ عَالَمُ نے علماء سے بیروایت ٹی کہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وہ لہوسلم نے مسی انوی شریف کی چوکھٹ پر سرمبارک رکھتے ہوئے آرام فرمایا ہے۔اس دن کے بطی مسجد کی چوکھٹ پر بھی یاؤں ندر کھتے ،مباداسُدّت کے بطی مسجد کی چوکھٹ پر بھی یاؤں ندر کھتے ،مباداسُدّت کے خلاف ہویا سوئے ادبی شار ہو۔ جب بھی عظمت ومقام مصطفی صلی اللہ علیہ وہ لہوسلم فلاف ہویا سوئے ادبی شار ہو۔ جب بھی عظمت ومقام مصطفی صلی اللہ علیہ وہ لہوسلم فلاف ہویا معلوم ہوتا جیسے قبلہ عالم کے جسم اور روح پر بہار کا سال اسلامیا سے۔

ساری زندگی خواجگان عظام کے اعراس میں شریک ہوتے رہے۔ پاکتان پڑا جانے کے بعد ریسلسلہ محض اس وجہ سے منقطع ہوگیا کہ پاسپورٹ کے لئے تصور ضروری تھی اور شرعاً تصویر بنوانا جائز نہیں۔آپ اس امر کو انتہائی فتیج خیال فرمائے تھے۔

سُقتِ مطهرہ سے محبت اور اس کی پیروی کے سلسلے میں امام ربانی مجدّ دالف ٹافل رحمتہاللّہ علیہ فرماتے ہیں

''ہروہ چیز جس میں محبوب کے اخلاق و عادات پائے جاتے ہوں، محبوب کے ساتھ وابستگی اور اس کے تابع ہونے کی وجہ سے محبوب اور بیاری ہوجاتی ہے۔ اس میان کی طرف اس آیہ کریمہ میں اشارہ ہے''

فَاتَّبِعُو ني يُحبِبكُمُ الله

(آلِ عمران 31

تم لوگ میری (رسول الله کی) پیروی کر والله تمهیس اینامحبوب بنالے گا۔ لہٰذاحضور علیہ الصلوۃ والسلام کی متابعت اور پیروی میں کوشش کرنا بندے کو مقام محبوبیت تک لے جاتا ہے۔

ایک دوسرےمقام پر بوں فرماتے ہیں۔

"بیدائش انسانی سے مقصود وظائف بندگی کا ادا کرنا ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوام توجہ ہے۔ بیم عنی سیدالا ولین والآخرین علیہ من الصلوة کی کامل اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا"

( مکتوب نمبر 41 جلداول)

ایک اور جگه رقمطراز ہیں

''سرورکا ئنات صلی الله علیه وآله وسلم کے اقباع کا ایک ذرّہ تمام دینوی لذتوں اور اخروی نعمتوں سے بدر جہا بہتر ہے۔فضیلت روش سُنّت کے اقباع کے ساتھ وابستہ ہے۔ بزرگی (بڑائی) آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی شریعت کی بجا آوری کے ساتھ مربوط ہے''

( مكتوب 114 جلداول)

ايك اورمقام يرلكصته بين

''فرائض کی ادائیگی میں بھی سُنت کا اتباع لازم ہے۔ ایک شخص فرائض میں سے کی فرض کو ادا کرتا ہے۔ اس کے ساتھ متابعت کی نیت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس فرض کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ادا کیا ہے ہم بھی ادا کرتے ہیں۔ اس تقدیر پرامید ہے کہ اس شخص کو ادائے فرض کے علاوہ متابعت کا تو اب علیحدہ ملے۔ چول کہ اس نے نبی سے متابعت پیدا کی ہے لہذا اس کی برکات سے استفادہ بھی کرے گا''

نبی سے متابعت پیدا کی ہے لہذا اس کی برکات سے استفادہ بھی کرے گا''

بإبندي صوم

آخری عمر میں قبلہ عالم کی مخدوث صحت، استغراقی کیفیت، مسلسل علالت اور پیم ضعف کے پیش نظر صاحبر ادہ سید مقبول حسین شاہ نے شعبان المعظم کے آخری دنوں میں جملہ اہل خانہ اور خدام کوتا کیدگی کہ قبلہ عالم کور مضان المبارک کے چاند ہونے کی اطلاع نہ دی جائے ۔ قبلہ عالم روز ہے رکھنا شروع کردیں گے جو آپ کے لئے اس حال میں مناسب نہیں ہیں ۔ شرعاً بھی شخ فانی حکم صوم سے مشنیٰ ہیں ۔ آپ رحمت اللہ علیہ بیار بھی ہیں اور ضعیف العمر بھی ۔ صاحبر ادہ صاحب کی ہدایت پرعمل کیا علیہ بیار بھی ہیں اور ضعیف العمر بھی ۔ صاحبر ادہ صاحب کی ہدایت پرعمل کیا گیا۔ جو نہی قبلہ عالم کی صاحبر ادی حسب معمول آپ کے لئے ناشتہ لے کر آئیں تو قبلہ عالم کی صاحبر ادی حسب معمول آپ کے لئے ناشتہ لے کر آئیں تو قبلہ عالم نے کھانے سے انکار کردیا اور فر مایا

"ماراآج روزه ہے"

بین کرسب کوجیرانی ہوئی خدام نے عرض کیا۔

"جناب روزه کیبیا؟"

قبلهٔ عالم نے فرمایارمضان المبارک کا۔

عرض کیا گیا کہ جناب ابھی رمضان المبارک کامہینہ کب آیاہے؟

آب فرمانے کے کہ رات سے رمضان کا جاند ہو چکا ہے۔

خدام نے پھرعرض کیا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟

اس پر قبلهٔ عالم رحمته الله علیه نے فرمایا

" بيكونى بتانے كى بات ہے۔ جب رمضان المبارك آتاہے تو انوار وتجليات كى

بركت سے دل خود بخو د بدل جاتا ہے'

خدام نے مزیدعرض کیا کہ آپ کی حالت تورخصت کی ہے۔ بین کرمسکرائے ،فرمایا

'' میں عزیمیت کیوں نہ دکھاؤں جبکہ میرے پروردگار کا مجھے سے ارشاد ہے کہتم صحت مندر ہوگے''

۔ ابیاہی ہوااور قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے بور بے روز بے رکھے۔ نماز تراوی میں بھی با قاعدہ شریک ہوتے رہے۔

#### عبادت میں استغراق

عبادت میں خوب ذوق رکھتے تھے۔ نماز میں خشوع وخضوع کی کیفیت نرالی تھی۔
تلاوت قرآن پاک کے ساع میں محویت کا بید عالم تھا کہ شبینہ میں سارا کلام پاک
ساعت کرجاتے گر پاؤں میں جنبش نہ ہوتی اور نہ تھکن ہی کا احساس ہوتا۔ شبینہ
القرآن کا خصوصی شوق تھا۔ یہی حال مراقبے کا تھا کہ پہروں مراقب رہتے ، جب
فارغ ہوتے تو طبعیت ہشاش بٹاش ہوتی ۔ یوں محسوس ہوتا جیسے انہوں نے مراقبہ کیا
ہی نہیں حالانکہ دوسرے اصحاب تھک کر ہمت ہار چکے ہوتے۔

ایک دفعہ قبلۂ عاکم چک 97 فیصل آباد نہر کے کنارے نمازِ تہجدادا کرکے مراقب ہوگئے ۔کسانوں نے کیاس کی گھڑیاں آپ کے قریب جمع کردیں۔ رات کے اندھیرے میں کسی نے نہ دیکھااور چندایک گھڑیاں قبلۂ عاکم پرجھی ڈال دیں۔نمازِ فجر کے وقت آپ رحمتہ اللہ علیہ نے کیاس کی گھڑویوں کے نیچے سے پوچھا

كيااذان ہوگئ؟

وہ لوگ ڈر گئے۔جب قبلۂ عَالم کور یکھا تو نیاز مندی بجالائے۔

عبادت میں محویت کا عالم بینھا کہ گھنٹوں ذکر میں مشغول رہتے۔ دنیا و مافیہا سے بے نیاز اور بے تعلق رہتے۔

عملی زندگی

Marfat.com

Ć

•

The state of the s

### تنبليغ وارشاد

سرکارِلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ نے قبلہ عاکم کوخرقہ خلافت عطافر ماکر تبلیغ وارشاد کا تھم دیا۔ شخطریقت نے قبلہ عاکم کوخصوصی دعاؤں کے ساتھ مامور فر مایا۔ تعمیلِ ارشاد میں آپ مخلوقِ خدا کو روحانی فیض سے نواز نے لگے۔ تشمیر کے دور افتادہ علاقوں میں جہاں پیدل پہنچا بھی خاصا مشکل اور تکلیف دہ تھا۔ وہاں کے لوگوں کی روحانی تسکین کا سامان بہم پہنچا تے۔ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ سیم ہندسے پہلے متحدہ پنجاب کے مشرقی علاقوں میں بھی اکثر تشریف لے جاتے اور دعوت ِ ارشادہ ہے۔

آپ کا انداز تبلیخ انتهائی دلشین، سادہ اورمؤشّر تھا۔ جوکوئی آپ کی صحبت کے چند

المحے پاتا، گرویدہ ہوجاتا۔ وہ قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے دامنِ شفقت سے وابستہ
ہوجاتا۔ اس کی زندگی میں تبدیلی واقع ہوتی، وہ نہ صرف فرائض وسنن کی پابندی کرتا
بلکہ عملاً متقی و پر ہیزگار بننے کی سعی کرتا۔ قبلۂ عالم تغییرا خلاق، تہذیب نفوس اور تزکیہ
قلوب میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں بندگان خداقعر مذلت
سے نکل کرراہ ہدایت پرگامزن ہوگئے۔

ابتدائی ایام میں آپ وعظ کے ذریعہ بلیغ فرماتے۔تقریر کے آغاز میں خطبہ مسنونہ کے بعد مثنوی مولا ناروم رحمتہ اللہ علیہ سے بیا شعار بطور خاص ترنم سے پڑھتے۔

سيد و سرور محمد نورِ جال بهتر و مهتر شفيع ندنبال بهتر و مهترين انبياء بهترين انبياء جز محمد نيست در ارض و سا

آواز میں بلاکا سوزتھا۔ سننے والوں پر رفت طاری ہوجاتی۔ وعظ کے دوران باطنی توجہ سے بھی کام لیتے۔ جب بھی جوش میں آکر' اللہ' فرماتے تو سامعین پر بے خودی کی کیفیت طاری ہوجاتی اور قلوب جاری ہوجاتے۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے باطل پرستوں، ملحدوں اور گراہوں کوخلق محمدی سے اپنا گرویدہ بنایا۔ ان کے زنگ آلودہ فی قلوب کو دعوت ارشاد سے مائل بہ ہدایت بھی فرمایا۔ جہاں ضرورت پڑی وہاں علمی جہاد بھی فرمایا اور مناظر ہے بھی کیے، جس کے نتیج میں احقاق حق ہوااور گراہوں کو صراطِ متنقیم مل گیا۔ وہ قعر مذلت سے قصر ہدایت میں منتقل ہو گئے۔

مکیریاں کے قریب قصبہ مگھووال (ضلع ہوشیار پور ہندوستان) میں رافضوں کی اکثریت تھی۔ انہوں نے جب قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی دعوت مؤثّر دیکھی تو از الہ کے طور پر آپ کو مناظرہ کے لیے چینے کیا۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے بخوثی قبول کیا۔ مناظرہ کا منصف مکیریاں (ضلع ہوشیار پور ہندوستان) کا برہمن مقرر ہوا۔ مناظرہ کا ذکر من کرگر دونواح کے ہزاروں مسلمان مکیریاں پنچے۔فریق مخالف نامی گرامی علماء مناظرہ کے لیے لائے۔فریقتین نے اپنے اپنے عقائد کی تھانیت پردلائل پیش کے اور اعتراضات کے جواب دیے۔ جب مناظرہ ختم ہوا تو منصف نے جو برہمن تھا فیصلہ سنایا کہ بلا شبہ حق شاہ صاحب (سید چراغ علی شاہ) کے ساتھ ہے۔ غیر مسلم منصف کا یہ کھر افیصلہ سنتے ہی شکھووال کا پورا گاؤں اپنے عقائد فاسدہ سے تائب ہوا اور قبلہ کے مائم رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوگیا۔

قبلہُ عَاکم رحمتہ اللہ علیہ نے کھن اور نامساعد حالات میں بھی خندہ بیشانی اور صبر وخل سے اپنے مشن کو جاری رکھا۔کوئی رکاوٹ آپ کی استقامت میں حائل نہ ہوسکی۔سرد مہری کا جواب شفقت سے اور عدم تو جہی کا جواب غایت درجہ مہر بانی سے دیتے۔

جہاں ساتھیوں پر دشواری ہوتی اوروہ مایوی کا اظہار کرتے قبلۂ عَاکم رحمتہ اللّٰدعلیہ اسی قدر پرامید ہوتے۔آنے والا وفت آپ کے موقف کی تصدیق کرتا۔

ایک رات موضع کیڑی شاہ محرضلع گورداسپور (ہندوستان) کی متجد میں پہنچے، یہ متجد غیر آبادتھی۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ متجد میں تھہر اور لوگوں کودعوت ارشاد دی۔ اہل دیہہ کا رَوِیّہ انتہائی نامناسب اور حوصلہ شکن تھا۔ احباب نے انگلے گاؤں چلنے کے لیے عرض کیا مگر آپ وہیں تھہرے۔ رات ذکر وفکر میں بسر ہوئی۔ نماز تبجد کے بعد قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے خوداذ ان کہی۔ اذان کہنے کی دریتھی کہ وہی لوگ خود بخو دمجد کی طرف تھنچ چلے آئے، یہاں تک کہ مجد بھرگئی۔ آپ دریتھی کہ وہی لوگ خود بخو دمجد کی طرف تھنچ چلے آئے، یہاں تک کہ مجد بھرگئی۔ آپ نے نمازی امامت فرمائی ۔ نماز کے بعد مراقب ہوکرالیی توجہ فرمائی کہ تمام نمازیوں پر رفت کا عالم طاری ہوگیا۔ ان کے دل نہ صرف نرم ہوئے بلکہ وہ اپنے رَوِیّہ پرخاصے شرمسار بھی ہوئے ۔ بگی لوگ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے شرمسار بھی ہوئے ۔ بگی لوگ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئے۔ پورے گاؤں میں قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے فیض و توجہ کا چرچا ہوگیا۔

ادهیر عمری کے زمانے میں قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے تقاریر کا سلسلہ ترک کردیا۔ توجہ وتصرف عالی کو ذریعہ ارشاد بنایا۔ایک دفعہ حافظ آباد میں عید میلا دالنبی سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے سلسلے میں منعقدہ سالا نہ جلسہ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس سے شنخ القرآن علامہ عبدالغفور ہزاروی (وزیر آبادی) رحمتہ اللہ علیہ خطاب فرمار ہے تھے۔علامہ موصوف جادوبیان خطیب اور بلند پایے علاء میں سے ایک عظیم فاصل تھے۔سلسلہ عالیہ چشتیہ میں مجاز اور نا مورصوفی تھے۔

علامه عبدالغفور ہزاروی کا انداز تقریر منفردتھا۔ دورانِ خطاب ایک شعر پڑھتے اور پھروہ شعر ان کی تقریر کا موضوع بن جاتا۔ ساری تقریراس شعر کی تکرار کے ساتھ ای شعر سے مرکزی خیال کی طرف گھوتی۔ گویا وہ شعر تقریر کا خلاصہ ہوتا اور تقریراس شعر کی بلندیا بیلمی تشریح وتو ضیح ہوتی۔ جب وہ اس شعر کی تکرار کرتے اور بار باروضاحت

کے بعداسی کی گرہ لگاتے تو مجلس پر وجدو کیف طاری ہوجا تا۔ ہر کوئی بے خودی میں جھو منے لگتا۔انہوں نے اس اجلاس میں حسبِ عادت شعر پڑھا

وڈے علمال تے عقلال والے ایتھے بل نہ اڑدے نے میں سنیا تینوں و کھے کے بیھر وی کلماں پڑھدے نے

این لے میں اس پرگرہ باندھتے رہے۔ دوران وعظ خوداُن پرالی بےخودی طاری ہوئی کہ جب بھی شعر پڑھتے تو ان کا ہاتھ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کرنے لاگئا۔ جس سے تمام سامعین پر بےخودی کا عالم طاری ہوگیا۔ کافی دیر تک یہی حالت رہی۔ قبلہ عاکم نے جب بیہ حالت دیکھی تو علامہ موصوف کی طرف ایک نظر فر مائی۔ بس آپ رحمتہ اللہ علیہ کا دیکھنا تھا کہ وہ کیفیت جاتی رہی۔

ایک دفعہ پیرسیدامانت علی شاہ مخل پورہ (لا ہور) سالا نہ جلسہ پر حافظ آبادتشریف اللہ کے۔ وہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے نام ورصوفی بزرگ تھے۔ قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ کرسی صدارت پرتشریف فرما تھے۔ پیرصاحب مثنوی کے حقائق ومعارف بیان کرنے میں مکتا تھے۔ ان کی تقریر مثنوی سے معمور ہوتی۔ جب انہوں نے مثنوی شریف پڑھنا مشروع کی تو قبلہُ عالم رحمتہ اللہ علیہ بھی خوب محظوظ ہوئے۔ مثنوی سے قبلہُ عالم کو بھی بڑی رغبت تھی۔ دورانِ تقریر ایسی توجہ فرمائی کہ پیرصاحب اور سارا مجمع کیف میں بڑی رغبت تھی۔ دورانِ تقریر ایسی توجہ فرمائی کہ پیرصاحب اور سارا مجمع کیف میں ڈوب گیا۔ ہرکوئی فیض توجہ کا از محسوں کرنے لگا۔ اس کے بعد پیرامانت علی شاہ رحمتہ اللہ علیہ کئی بارتشریف لائے مگرایسی تا خیر پیرانہ ہوئی۔

اہل اللہ کی اسی کیفیت کے متعلق امام ربانی مجدّ دالف ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں دوراللہ اللہ کی اسی کیفیت کے طبیب ہیں۔ باطنی امراض کا از الہ ان بزرگوں کی توجہ سے وابستہ ہے اولیاء اللہ کا کلام دوااور نظر شفاء ہے۔''

( مكتوب109 جلداول)

مقام ولايت

آپ رحمته الله علیه نے مقام ولایت میں جبلت محمدی سے خاص حصہ بایا جس کا ذکر قبلۂ عاکم رحمته الله علیه نے خود فرمایا

'' الله تعالى نے مجھے ولایت محمد سے خصوصی نعمت سخشی'' ''الله تعالی نے مجھے ولایت محمد سیاسے خصوصی نعمت سخشی''

ہ ہلدیں سے سے متعلق امام ربانی حضرت مجدّ دالف ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرمات اس مقام ولایت کے تعلق امام ربانی حضرت مجدّ دالف ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرمات میں کہ ولایت فنااور بقا کا نام ہے۔ یہ دوطرح کی جوتی ہے۔

عامهولايت

مطلق ولایت ہے۔

خاصه ولايت

اس سے ولایت محمد میلی صاحبہا الصلو ۃ والسلام والتحیہ مراد ہے۔ولایت محمد میں فنااتم اور بقاا کمل حاصل ہوتی ہے جونیک بخت اس نعمت عظمی سے سرفراز ہوااس کاجسم فنااتم اور بقاا کمل حاصل ہوگیا۔اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہوگیا اور اس کانفس اطاعت حق کے لیے نرم ہوگیا۔اس کا سینہ اسلام کے لیے کشادہ ہوگیا اور اس کانفس مطمئن ہوگیا۔

( مكتوب135 جلداول)

ایک د فعه قبلهٔ عاکم رحمته الله علیه نے فرمایا

"صاحب ولایت کے سر پرسینگ نہیں اگا کرتے بلکہ شریعت حقہ کی کمال متابعت اور صحابہ کر کہار رضوان اللہ ملیم الجمعین کے طریق کی کمل پیروی ہی دلیل ولایت ہے' اور صحابہ کر کہار رضوان اللہ علیہ م الجمعین کے طریق کی کمل پیروی ہی دلیل ولایت ہے' آپ میں مصروف در کھتے۔ شکانے 'میں مصروف رکھتے۔

# مقام سلوك - قطب مدار

سرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی خصوصی توجہ سے قبلۂ عالم منازل سلوک بخوبی طے کرتے رہے۔ سرکارلا ٹانی کے وصال سے قریباً ایک سال پہلے قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ سرکارلا ٹانی کی زیارت کے لیے علی پورشریف حاضر ہوئے ۔ان دنوں سرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ نماز ظہر کے بعد شرف باریابی ہوا۔ سرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ چار پائی پر آرام فر مارہ سے تھے۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے بمال قریب زمین پر مراقب بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ نے بمال محبت فرمایا

" شاہ صاحب پہلے کیوں نہ آگئے، چلو خیر ہے''

معأسر کارلا ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے وجود سے نورانی شعاعوں کا ایک فوارہ بھوٹا۔ نور اللہ کے اس ہالہ نے قبلہ عاکم کواپنی لیبٹ میں لے لیا۔ یوں ماہتاب ولایت اس نورانی ہالہ کے میں اور بھی ممتاز ہوگیا۔ ماحول پرایک خاص برکت نازل ہور ہی تھی۔ سرکارلا ثانی نے مرید باصفا کواسرار ورموز خصوصی ودیعت کرتے ہوئے فرمایا

''امام ربانی مجدّ دالف ثانی رحمته الله علیه کی طرف سے جوروحانی امانت سلسله در سلسله در سلسله محص تک بینجی تھی ، میں نے تمہار سے سپر دکر دی ہے۔اب تم قطب مدار کے مقام پر فائز ہو''

اس عنایت خصوصی سے بہرہ مند ہونے کے بعد قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے واپس جانے کی اجازت جاہی تو سر کارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ آپ کورخصت کرنے کے لیے گاؤں کے باہر تک ساتھ ہولیے۔ اپناعصاز مین پرگاڑ کر دونوں ہاتھ دعا کے لیے بلند فرمائے۔

قبلهٔ عاکم رحمته الله علیہ نے بیردیکھا توشخ کامل کی زیارت کرتے ہوئے اللے

قدموں چلنے لگے۔ایک میل سے زیادہ پیدل چلے، یہاں تک کہ انسانی بصارت سے د کیمناممکن نہ رہا۔ دوسری جانب سرکارِلا ثانی رحمتہ اللہ علیہ بدستور دست بدعا رہے۔ غازی عطامحہ صاحب کا بیان ہے کہ

اس روز نہ تو قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے چہرہ پرنگاہ ٹھہرتی اور نہ سی کود کیھنے کی تاب تھی۔ قلب مبارک کے دھڑ کئے اور سینے سے ذکر کی آ واز بخو بی آ رہی تھی۔ آئکھول تھی۔ قلب مبارک کے دھڑ کئے اور انوار کی خصوصی جھلک نمایاں تھی۔ اس کیفیت میں قبلہ عالم نے فرض نمازیں اداکیں اور گاہے گاہے فرماتے میں قبلہ عالم نے فرض نمازیں اداکیں اور گاہے گاہے فرماتے میں اتنی گراں قدر ذمہ داری سے کیونکر عہدہ برآ ہوسکوں گا۔''

نصف شب کے قریب قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ مراڑہ شریف پہنچے تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے آپ کے قریب بیٹھنا جا ہے۔ جونہی بیخیال آیا قبلہ عاکم نے مجھے دیال آیا کہ مجھے آپ کے قریب بیٹھنا جا ہے۔ جونہی میرخال اٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی عظمت دیکھا اور اپنا عصا زمین پر گاڑتے ہوئے اپنے شنخ سرکا رِلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی عظمت اور ان کے بے پایاں عنایات کا ذکر یوں فرمانے لگے

''کاش کوئی اللہ کا بندہ اس وقت سر کارِلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو۔ اس وقت سر کارِلا ٹانی کی شان میہ ہے کہ ان کی نگاہ کرم انسان پرتو کیا کسی بچھر پر بھی پڑ جائے تو وہ بھی نشانِ قدرت بن جائے ۔لوگ اسے چومنا سعادت سمجھیں مگر وائے افسوس ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے''

، رون بیاری دات اس حال میں گزری۔ جب ضبح ہوئی تو قبلۂ عَالَم بارِامانت کے متمل ساری رات اس حال میں گزری۔ جب ضبح ہوئی تو قبلۂ عَالَم بارِامانت کے متمل ہوکر پُرسکون ہو گئے۔ بوں معلوم ہوتا تھا جیسے بچھ ہوا ہی نہیں۔

جونہی قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ قطب مدار کے مقام ومرتبہ پر فائز ہوئے ،آپ کافیض ہمہ گرہوگیا۔ ہمعصر بزرگوں نے بھی قبلہ عالم سے حاضر وغائب دونوں صورتوں میں استفاضہ کیا اور راہ سلوک میں مہر بانیاں یا ئیں۔ شخ المشائخ شیر آغا صاحب المعروف ملاشور بازار افغانی جو در بار عالیہ امام ربانی مجد دالف ثانی رحمتہ اللہ علیہ سر ہند شریف

کے متولی تھے، جب بھی قبلۂ عاکم کے خدام سے ملتے تو کہتے "بڑے حضرت صاحب" کیسے ہیں؟

غازی عطامحمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ''بڑے حضرت صاحب'' کہنے کی وجہ پوچھی تو آغا صاحب نے فرمایا

'' آج کل وہ قطب مدار ہیں اور تمام اولیاء اللہ ان کی طرف متوجہ ہیں۔لوگ تو ان کے نیاز مند ہیں۔سلسلہ عالیہ نقشبند سے میں وہ فی الواقعی چراغ لا ثانی ہیں''

سائیں مہرشاہ رحمتہ اللہ علیہ سر کارِلا ثانی کے مقرب اور خادم خاص تھے، انہوں نے ان کیا۔

''میں دیکھاہوں کہ اب چشمہ فیض علی پورسے مراڑہ منتقل ہوگیا ہے۔'' گویا قبلہُ عاکم رحمتہ اللہ علیہ سراج بن گئے اور ستاروں پر آپ کی روشنی غالب آگئی گئے۔ ہے۔ سبحان اللہ کیا تو صیف بیان کی ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبند بیہ میں یہ کرم نوازیاں یونہی جاری ہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ دحمتہ اللہ علیہ اور حضرت مجدّ دالف ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کامعاملہ بھی ایسا ہی تھا۔خواجہ باقی باللہ دحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا

"شخ احمد ایک ایسا آفناب ہے کئم جیسے ہزاروں ستارے اس میں گم ہیں۔"
نی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام ومر تبہ، تصرف و کمالات اور اختیارات کے
بارے میں جب بھی کسی سے بالواسطہ یا بلا واسطہ غیر معیاری و ناپسند بیرہ گفتگو سنتے تو
قبلہ عاکم جوش میں آکر فرماتے

''میاں سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصرف کمالات اور اختیارات اعاطہ بیں۔ بشری سے باہر ہیں، وہ تو باعث ایجاد عالم اور ذات وصفات الہیہ کے مظہراتم ہیں۔ ان کی عظمت کا انکار کھلی گر اہی اور دارین کی محرومی ونا مرادی ہے۔ ان کی پیاک گلی کے ذریح بین سے بڑھ کر ہیں۔

ان کا مقام کجا، میرے جبیبامسکین جوان کے کو چیؤ کرم کامعمولی ذرہ ہے، اس کو پیر

تو فیق عطا ہوئی ہے کہ سارے جہاں کو تھیلی پر رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہوں۔ صرف دیکھتا ہی نہیں خداوند قد وس نے اپنے محبوب مختشم صلی اللّٰہ علیہ والہ وسلم کے صدقے مجھے علم بھی عطا فر مایا اور تصرف بھی۔ مجھے رہے بھی خصوصی عنایت حاصل ہے کہ حقائق معرفت کی معرفت کا عرفان ملاہے۔

> کے بر طارم اعلیٰ نشینیم گہے بر پشتِ پائے خود نہ بینیم گہے بر پشتِ پائے خود نہ بینیم

مرشد کےصدیے میں اب یہی حال ہے'' سمندری ضلع فیصل آباد کے ڈاکٹر مہر دین صاحب بیان کرتے ہیں

ایک دفعہ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ سمندری تشریف لے گئے تو گر دونواح کے ارادت مندوں نے بھی اپنے ہاں تشریف لانے کی دعوت دی۔ قبلہ عاکم نے گوجرہ کی طرف ایک گاؤں کے احباب کی دعوت قبول کرلی۔ یہ گاؤں گوجرہ سے 20 میل کے فاصلے پرتھا۔ جس روز آپ کو وہاں جانا تھا میں نے عرض کیا کہ گاڑی آنے کا وقت قریب ہے لہٰذا آپ گوجرہ طیشن پر تشریف لے چلیں۔ احباب کی وجہ سے آپ کی روائی میں تاخیر ہوتی گئی۔ بہم یاد دلانے پر بھی قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ توقف ہی فرماتے رہے۔ یہاں تک کہ نہ صرف گاڑی جھوٹ گئی بلکہ آپ طیشن پر پہنچ تو مغرب کا وقت ہوگیا۔ میں قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ توقف ہی۔ ہوگیا۔ میں قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کا برادر طریقت بھی تھا اور قدرے بے تکلف بھی۔ ہوگیا۔ میں قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کا برادر طریقت بھی تھا اور قدرے بے تکلف بھی۔ میں نے عرض کیا کہ اب تو واپس جانا چا ہے کیونکہ آگی گاڑی نصف شب کے قریب میں نے عرض کیا کہ اب تو واپس جانا چا ہے کیونکہ آگی گاڑی نصف شب کے قریب آئے گئی۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ بیس کر مسکرائے اور فرمایا

''میاں وعدہ کررکھاہے اور بھرریلوے لائن کے ساتھ ساتھ جلنے لگے'' میں نے عرض کیا

اگریپدل جلنے کا خیال ہے تو رہیں ہوسکتا ، کیونکہ 20 میل کاسفریپدل کرنامعمولی

· بات بیں۔قبلہ عاکم رحمته الله علیہ نے مسکرا کرفر مایا "میاں چلوتو سہی"

ابھی چندقدم ہی چلے تھے کہ قبلہ عاکم نے میری ٹوپی تین مرتبہ سر سے اٹھائی اور رکھ دی۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے ایسا کیا تو میں بیدد کیھر حیران رہ گیا کہ سامنے وہی گاؤں ہے۔گاؤں کے لوگ قبلہ عاکم کو دیکھ کر استقبال اور قدم بوی کے لیے آگے گاؤں ہے۔گاؤں کے لوگ قبلہ عاکم کو دیکھ کر استقبال اور قدم بوی کے لیے آگے گیا کہ مسل تصرف کی مسل تو ہوا ہے۔ ہم نے مغرب کی نماز وہاں بہنچ کرادا کی۔

قبلهٔ عاکم رحمته الله علیه بعض اوقات بیک وقت کئی جگہوں پرتشریف فرما ہوئے گئی جگہوں پرتشریف فرما ہوئے گئی صوفی جلال دین صاحب جوآب کے منظورِنظر خلفاء میں سے تھے، والٹن کے ڈیر کے پرا کیلے رہنے تھے۔ اس وقت رہ جگہ مکمل غیر آبادتھی ،احباب نے ان سے پوچھا کہ آب ننہائی سے گھراتے نہیں؟ صوفی جلال دین فرمانے گئے

''میاں ہرروز میری خبر گیری کے لیے قبلہُ عالم تشریف لاتے ہیں۔جس روز آپ تشریف نہیں لاتے میں اس روز پریشان ہوجا تا ہوں''

ان دنوں قبلهٔ عَالَم رحمته الله عليه مراڑه شريف ہوتے تھے۔

سیدشاہ سوارعلی شاہ (گوجرہ ضلع فیصل آباد) بیان فرماتے ہیں کہ قبلہُ عاکم ہرروز ہی ہمار ہے ساتھ ہوتے ہیں اور کئی مرتبہ معاملات میں پیشگی خبر دار کرجاتے ہیں۔

صاحبزاده حافظ سیّد ارشاد حسین شاه ، مولانا غلام نبی صاحب اور حکیم محمد دین صاحب کامشتر که بیان ہے که

ایک دفعہ ہم قبلۂ عالم کے ہمراہ دربار عالیہ داتا گئج بخش رحمتہ اللہ علیہ پر حاضر ہوئے۔ دربار عالیہ سے ملحقہ بازار میں ایک پراگندہ حال ژولیدہ بالوں والانو جوان تیزی سے قبلہ عالم کے پاس آیا اور پھھ سرگوشی کرکے ڈیوڑھی میں کھڑا ہوگیا۔حاضری سے فارغ ہوکر جب آپ واپس ہوئے تو وہ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کا منتظر تھا۔ آپ

نے اسے دیکھتے ہوئے فرمایا

''میاں خوش ہوجاؤ تمہارا کام ہوجائے گا''

وہ خوشی خوشی چل دیا۔ پچھ دیر بعد مولانا غلام نبی صاحب نے عرض کیا وہ نوجوان کون تھااوراس کا کیا کام تھا؟

قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا وہ شہر کے ابدالوں میں سے تھا۔ اس کا تبادلہ شہر سے نباہر ہوگیا تھا اور وہ بہبیں رہنا جا ہتا تھا۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ نباہر ہوگیا تھا اور وہ بہبیں رہنا جا ہتا تھا۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔

ہاہراوی ماہرورہ یں مہتہ اللہ علیہ موضع امرہ ضلع سجرات تشریف لے گئے وہاں ایک دفعہ قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ موضع امرہ ضلع سجرات تشریف لے گئے وہاں سے نقشہند یہ سلسلہ کے ایک معروف بزرگ غلام نبی صاحب رہتے تھے۔ آپ ان سے ملنے کے لیے اس حال میں تشریف لے گئے کہ سر پرٹو پی کی بجائے کھدر کا پڑکا باندھا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے توجہ جائی توانہوں نے یو چھا۔

''آپِس ليے تشريف لائے ہيں؟''

قبائہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں اپنے ایک دوست سے یہاں ملنے آیا ہوں۔ اس کے بعد اس بزرگ نے دوبارہ مراقبہ کیا اور بچھ دیر بعد کہا کہ

آپخودکو کیوں چھپارہے ہیں۔حضرت لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ مجھے آپ کے بارے میں مطلع فر ماگئے ہیں۔وہ موڈ ب کھڑ ہے ہوئے اور قبلہ عالم کواپنی جگہ بٹھایا۔خود آپ کے سامنے موڈ ب مراقب ہوکر بیٹھ گئے۔قبلہ عالم جب واپسی کے لیے اٹھے تو انہوں نے سامنے موڈ ب مراقب ہوکر بیٹھ گئے۔قبلہ عالم جب واپسی کے لیے اٹھے تو انہوں نے متابعت کی اور پیچھے چلتے رہے۔

سلسله عالیہ چشتہ کے معروف بزرگ مولا نا سراج الحق صاحب پانی پی قبلهٔ عَالَم رحمته الله علیہ کے ہم عصر تھے۔قبلهٔ عَالَم کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے۔ جب بھی آپ کا ذکر کرتے تو فرماتے

'' آپ تو واقعی جراغ لا ٹانی اور جراغ ہدایت ہیں''

. سلسله عالیه نقشبندیه کے ایک نامور بزرگ خواجه عبدالرزاق صاحب دیبال بوری ایک دفعه شکر گڑھ کے تحصیلدار کنور شجاعت علی کے پاس تشریف فرماتھ۔ تحصیلدار صاحب ان کے مرید تھے، انہوں نے خواجہ صاحب کی آمد کاڈیرہ پر پیغام بھیجا۔ اس وقت قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ تو تشریف ندر کھتے تھے۔ صاحبزادہ سیدامداد حسین شاہ اور صاحبزادہ سیدار شاہ تشریف لے گئے۔ انہیں مراڑہ شریف آنے کی دعوت دی۔ خواجہ صاحب نے دعوت قبول کی اور مراڑہ شریف ٹے ہے۔ آئے۔ گئے۔ انہیں مراڑہ شریف کے آئے۔

کے در بعد قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ تشریف لے آئے اور سیدھے گھر چلے گئے۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے ڈیرہ پرتشریف لے آنے کے بعد خواجہ صاحب کی کیفیت بدل گئی۔ خدام کو بہت تشویش ہوئی۔ اس اثناء میں قبلہ عالم باہرتشریف لے آئے اور فر مایا د'میاں گھبرانے کی ضرورت نہیں سب بچھٹھیکہ ہوجائے گا''

آپ نے ان پرالی توجہ فرمائی کہ چارروز تک بیخو دی کاعالم طاری رہااور قلب ہے اسم ذات کاور دجاری رہا۔ جب افاقہ ہوا تو اجازت لے کروا پس ہوئے مگراب ان کی یہ کیفیت تھی کہ جب تک آستانہ نظر آعا رہا، پشت نہ پھیری۔ دورانِ سفر بھی گریہ کنال رہے۔ فرماتے تھے کہ مرد کامل ایسے ہی ہوتے ہیں۔

جناب کنورشجاعت علی صاحب (تخصیلدار) روایت کرتے ہیں کہ واپسی کے اس سفر میں خواجہ صاحب نے وضوکیا اور قطب مدار کے خصائص اور اوصاف بیان کرنے لگے میں نے خواجہ صاحب سے دریافت کیا

"جناب!قطب مداركون بين"

آپنے فرمایا

'' بہی تو ہیں جن کے پاس سے ہم آرہے ہیں'' اس کے بعد خواجہ صاحب قبلۂ عاکم کی تعریف میں رطب اللیان ہو گئے

نوتكل

قبلهٔ عالم رحمته الله علیه تمام امور میں متوکل علی الله اور راضی برضار ہے۔ کسی کام میں بھی ایپنے ارادہ کا دخل نہ ہوتا۔ اکثر فرماتے

یں کا چہ دورہ موں میں میں فقیرا ہے سب امور میں رضائے الہی جاہتا ہے' ''فقیر کی اپنی کو کی مرضی نہیں ،فقیرا ہے سب امور میں رضائے الہی جاہتا ہے' کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہوتی آپ رحمتہ اللہ علیہ رضا وتو کل کا دامن ہاتھ سے نہ جھوڑتے۔فرمایا کرتے '

''میاں جومرضی مولا کی ہے ویباہی ہوگا۔ہم اسی پرراضی ہیں'' قرآن مجید میں ہے

> ورضوَان مِنَ اللهُ اَكْبَر "اوراللهُ تعالی كی رضاسب سے بڑی ہے"

(سورة توبهآيت 72)

راہ سلوک کی اس منزل کے بارے میں امام ربانی مجدّ دالف ثانی رحمتہ اللّٰدعلیہ لکھتے یں۔

"احوال وموا جید اورعلوم و معارف جوصوفیاء کو راستے میں پیش آتے ہیں، وہ مقاصد نہیں ہیں بلکہ اوہام وخیالات ہیں جن سے اطفال طریقت کی تربیت مطلوب ہوتی ہے۔ان تمام مقامات سے گزر کر مقام رضا میں پہنچنا چاہیے جو جذبہ سلوک کی انتہا ہے۔''

( مكتوب 36 جلداول)

ایک دفعہ 9 ذی الحجہ کوعید الانتی کے موقع پرلا ہور سے مراڑہ شریف جانے کے لیے سامان باندھ لیا گیا۔ تمام افراد خانہ روائلی کے لیے تیار ہو گئے۔ قبلہ عاکم رحمتہ اللّٰدعلیہ سے بار بارعرض کیا گیا کہ آپ کا ارادہ کیا ہے، عید کہال پڑھی جائے۔ آپ رحمتہ اللّٰہ

علیہ ہرباریمی فرماتے

جہاں اللہ کومنظور ہے اور جبیبا تھم ہوگا ویسے ہی کریں گے سارا دن گزر گیا شام کے وفت فر مایا کہ ہم عیدیہاں ہی (لا ہور میں) براھیں

# فقرخودا ختياري

قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ آسودہ حال زمیندار سے۔زراعت سے خاصی معقول آمدنی محقول آمدنی محقول آمدنی محقول آمدنی محقول آمدنی محتول علیہ محتول علیہ محل محلائے کے سادی اور درویش کو اپنا شعار محتول علائے کے سادہ محسنا ، پروقار لباس زیب تن فرماتے اور معمولی غذا کھاتے پر تکلف کھانوں سے پر ہیز کرتے ، آمدنی کا بیشتر حصہ غرباء اور مساکین پر پہم خرج المحتول کے بیش کرتے ۔ جو بیسہ اس سے بچر ہتاوہ مہمان نوازی میں صرف ہوجا تا خودفقر کی زندگی البر فرماتے ۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ امیرانہ ٹھا گھ سے بھی رہ سکتے تھے۔ مگر آپ کے بیش فر سکتے تھے۔ مگر آپ کے بیش فر سکتے تھے۔ مگر آپ کے بیش فرماتے نبوی کا احتباع تھا۔ اسی کے لیے مقعل راہ ہوا کرتا تھا۔ خلیفہ الرسول کے لبوں کو ہمیشہ دعا ہوتی

## اللهم البسط لي الدنيا و زهدني فيها

''اے اللّٰہ میرے لیے دنیا کشادہ کردے مگر وسعت کے ساتھ مجھے اس سے بے نبتی عطافر ما۔''

سچافقربھی وہی ہے جو غنامیں اختیار کیاجائے۔ قبلہُ عالمُ عنی ہوتے ہوئے فقر اختیار کیے ہوئے فقر اختیار کیے ہوئے تھے۔ ساری زندگی آپ کا حال اس فقر خود اختیاری کا شاہد رہا۔ ان فاق فی سبیل الله اس قدر کرتے کہ بھی مال جمع نہیں ہوا اور نہ ہی زکوۃ کی نوبت کہ بھی سبیل الله اس قدر کرتے کہ بھی مال جمع نہیں ہوا اور نہ ہی زکوۃ کی نوبت کہ بھی ۔ ان کا طریقہ انفاق قل العفو کے زمرے میں تھا۔

ایک دفعہ گرمیوں میں قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے ایک مرید نے بجل کا پکھا ہاتھ بنگھا (Padestal Fan) آپ کی نذر کیا۔اس وقت آپ تھجور کا دی بنگھا ہاتھ میں لیے ہوا لےرہے تھے۔قبلۂ عالم نے بنگھا د کیے کرفر مایا ''میاں اس کی کیا ضرورت تھی، یہ تھجور کا بنگھا ہی کافی ہے اور سُنت بھی یہی ہے۔ سایہ ڈھل رہا ہے تھوڑی دیر بعد سایہ میں بیٹھ جا کیں گے۔ گرمی بھی کم ہوجائے گ'' سایہ ڈھل رہا ہے تھوڑی دیر بعد سایہ میں بیٹھ جا کیں گے۔ گرمی بھی کم ہوجائے گ'' سایہ ڈھل رہا ہے تھوڑی دیر بعد سایہ میں بیٹھ جا کیں اور فر مایا مناسب مجھوتو مسجد میں بھیج دو۔ آپ نے اپنے کی کا بنگھا قبول نہ کیا اور فر مایا مناسب مجھوتو مسجد میں بھیج دو۔

#### جوروسخا

قبلهٔ عاکم نہایت تی اور فیاض تھے۔ارادت مندوں سے نذرقبول ہی نہیں فرماتے تھے اوراگر قبول فرماتے تو اسے بہتر انداز میں لوٹا دیتے۔غرباء اور حاجت مندوں کی دل کھول کر اہداد کرتے۔ علاء کی بہت قدر کرتے ، انہیں کسی صورت خالی نہ جانے دیے ۔ فتو حات ذریعہ آمدن نہیں بلکہ کشائش امور صفائے باطنی اور اصلاح احوال مقصود تھا۔ ہرکسی کی دعوت بلا تحصیص قبول کر لیتے ۔اس شرط کے ساتھ کہ نہ تو اسراف کیا جائے گا اور نہ تکلف، بلکہ دعوت شیراز ہوگی۔

مصیبت زدہ کود کیے کر آبدیدہ ہوجاتے اور بھی سرد آہ بھی تھینچے۔اس کے لیے نہ صرف دعا فرماتے ۔ بعض صورتوں صرف دعا فرماتے ۔ بعض صورتوں میں مبالغہ کے ساتھ تو بہوذکر کی تلقین فرماتے ۔ کثرت سے کی دیتے یہاں تک کہ بے میں مبالغہ کے ساتھ تو بہوذکر کی تلقین فرماتے ۔ کثرت سے کی دیتے یہاں تک کہ بے چین کوچین آجا تا۔

ایک دفعہ موسم سر مامیں قبلہ عالم رحمته الله علیہ ایک پرانی چا دراوڑ ھے ہوئے ہے کہ صوبہ سرحد کے جمال خان صاحب جو آپ کے بڑے ارادت مند تھے، ایک قیمتی دھسہ (اوڑھنے والی گرم چا در) بطور نذر لے کر حاضر ہوئے۔اسے قبلہ عاکم کی خدمت میں پیش کیا۔ازراہ محبت خودہی پرانی چا درا تارکر آپ کووہ دھسہ اوڑھا دیا اور خدمت میں پیش کیا۔ازراہ محبت خودہی پرانی چا درا تارکر آپ کووہ دھسہ اوڑھا دیا اور

گزارش کی \_

''آپ یہی زیب تن رکھیں، بہت ہی اچھا لگتاہے۔''
قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے بخوشی قبول فر مایا اور ان کے لیے دعا کی تھوڑی دیر ہی
گزری تھی کہ موضع کوڑے سے قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کا حجام حاجی احمد دین اس حال
میں حاضر ہوا کہ اس کی قبیص کند ھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ آپ نے بیدد کیھ کراسی وقت
میں حاضر ہوا کہ اس کی قبیص کند ھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ آپ نے بیدد کیھ کراسی وقت
دھسہ اسے اوڑھا دیا۔ جب حاجی احمد دین نے اسے اوڑھا تو قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ
نے مسکراتے ہوئے فرمایا

سبحان الله بهت ہی خوب صورت لگتاہے دعاما نگی اور کہا جاجی صاحب اب ریآ ہے ہی کومبارک ہو۔

إسراف سے اجتناب

اگرکوئی ارادت مند قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں مبالغے کے ساتھ قیمتی کپڑا
یا پر تکلف کھانا پیش کرتا تو آپ اسے استعال کرنے سے انکار کردیتے۔اسے تلقین
فرماتے کہ وہ آئندہ اس قسم کے اِسراف سے بچے اور سادگی اختیار کرے۔اپنی توفیق
سے تجاوز نہ کرے کیونکہ ارشادر بانی ہے۔

إِنَّ الْمُبَلِّرِ يُنَ كَانُوا إِخُوانَ الشَّيَاطِينِ

(سورة بني اسرائيل آيت 27)

''بیتک اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔'' پھرارشاد ہے۔

ولاتبذر تبذيراً

(سوره بني اسرائيل آيت 26)

''اورتم فضول خرجی ہے بازرہو'' سورۃ فرقان کی آیت نمبر 67 میں میانہ روی اختیار کرنے والوں کے متعلق ارشاد بانی ہے

وَالَّذِیْنَ اِذَاأَنَفَقُو اَلَمُ یُسُو فُو او کَمْ یَقْتُرُوا وَ کَانَ بَیْنَ ذَالِکَ قَوَامًا

''اوروہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ نجل سے کام
لیتے ہیں بلکہ اس کی درمیانی راہ (اعتدال) پر قائم رہتے ہیں۔''
محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ
میانہ روی سے معاشی مسکلہ آ دھارہ جاتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات قبلہ عالم کی آئھوں کا نور تھے۔ آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات قبلہ عالم کی آئھوں کا نور تھے۔ آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات قبلہ عالم کی آئھوں کا نور تھے۔ آپ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات قبلہ عالم کی آئھوں کا نور تھے۔ آپ
ازشاد نبوی کی تلقین کے باعث دور ہوئے۔
ارشاد نبوی کی تلقین کے باعث دور ہوئے۔

## واقعات حج بيت الله

1944ء میں آپ جج بیت اللہ کی سعادت سے مشر ف ہوئے۔ اس سفر میں قبلہ کا مرحمتہ اللہ علیہ کے ہمراہ حاجی فضل کریم صاحب ہا جی فضل کریم صاحب کی والدہ، حاجی مہرعلی اور حاجی محمد ابراہیم (کمیریاں والے) کے علاوہ چار اوراصحاب سے محروم سے دوسری عالمگیر جنگ کی وجہ سے تین چارسال تک لوگ جج بیت اللہ کی سعادت سے محروم سے ۔ اس سال حکومت برطانیہ نے برصغیر کے لوگوں کو محدود اجازت دی۔ حاجی فضل کریم صاحب درخواستوں کے سلسلہ میں دئی پہنچاور بالآخر منظوری مل گئی۔ قبلہ عالم مان تمام اصحاب کے ساتھ لا ہور سے کرا جی پہنچاور شعبان المعظم کے سخری عشرے میں بحری سفر خاصاد شوار اورغیر محفوظ کے سخری عشرے میں بحری سفر کا آغاز ہوا۔ ان دنوں سمندری سفر خاصاد شوار اورغیر محفوظ کے ساتھ کی مسلم کے ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کا دوں سمندری سفر خاصاد شوار اورغیر محفوظ کے ساتھ کو سے میں بحری عشر کے میں بھرکی سفر کا آغاز ہوا۔ ان دنوں سمندری سفر خاصاد شوار اورغیر محفوظ

سفرکے چندروز ہی گزرے تھے کہ جہاز شدیدسمندری طوفان میں گھر گیا۔ جہاز کی غرقابی یقنی ہوگئی۔جہاز کے کپتان نے شدیدخطرہ دیکھے کرمسافروں کواین حفاظت کے کیے پیشکی خبر دار کر دیا۔اس اعلان سے عازمین جے میں سراسیمکی پھیل گئی۔ ہرخص کواپنی جان کی فکر لاحق ہوگئی۔ کھلاسمندر، ساحل سے دوری، اسباب کی کمی اور امداد ہے محرومی، ان تمام خیالات نے مسافروں کو شدید اعصابی تشکش میں مبتلا کر دیا۔ اس پرمزید بیہ کہ تمام مسافروں کوزندگی کے بیجاؤ کے لیے حفاظتی جیک (Life) (Saving Jackets بہن لینے کا حکم دے دیا گیا۔ ہدایت دی گئی کہ تیسرے 🐩 سائرن کے بیجتے ہی پناہ گاہوں کو چلے جائیں۔وہاں سے کھلےسمندر میں کود جائیں ۔ کیونکہ جہاز کی حالت دگر گول ہو چکی ہے۔ جب دوسراسائرن ہو چکا تو جہاز کا انگریز کپتان بعجلت جہاز میں سوارتمام مسافروں کا جائزہ لینے کے لیے نکلااور انہیں فی الفور ﴿ یناه گاہوں میں جانے کی ہدایت کرئے نے لگا۔وہ دیکھ کرسخت متعجب ہوا کہ قبلہُ عالم رحمتہ التدعليه تمام خطرات سے بے نیاز ذکر وعبادت میں مصروف ہیں۔قبلهُ عالم رحمته الله عليه كوجهاز كى غرقابى كاكوئى فكرب نه خطره - كبتان يجهد ديرتك قبلهُ عالم رحمته الله عليه کود کھارہا۔جب اس نے دیکھا کہ آپ پراس کا کوئی اثر ہی نہیں تو اس نے کہا "جناب! جہاز ڈوب رہاہے آخری سائرن بجنے والا ہے، آپ کے سواتمام مسافر حفاظتی مذابیراختیار کر چکے ہیں۔آب اس قدر بے نیاز کیوں ہیٹھے ہوئے ہیں۔'' كبتان كى باتيس كر قبلة عالم نے برائے اطمينان سے فرمايا " فکرمند ہونے کی ضرورت نہیں، انشااللہ میرے کریم رب کے فضل سے جہاز بالکل محفوظ رہےگا'' جہاز کا انگریز کپتان بڑا ہی متاثر ہوا۔ ابھی چند کمجے گزرے تھے کہ جہاز کے ناخدا نے اعلان کیا کہ جہازگرداب سے نکل رہا ہے۔حفاظتی بیٹیاں کھول کراطمینان سے اپنی اپنی جگہوں پر جلے جائیں۔

اس واقعہ کے بعد جہاز کا کبتان آپ کا گرویدہ ہو گیااور دوران سفر قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتارہا۔

جدہ بہنچنے پرقبلہ عاکم سید سے مدینہ منورہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چلے گئے۔ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قیام کے دوران میں تمام ساتھیوں نے صدقات کی تقسیم کے لیے آپ کو مختار بنادیا۔قبلہ عاکم ہرروزایک تھیلی بھر کرمسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جاتے اور فقرا میں تقسیم کرتے۔ایک روزمسجدِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک لڑکا آیا۔ عربی لب واہجہ میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک لڑکا آیا۔ عربی لب واہجہ میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسمِ گرامی لے کرصدقہ کے لیے یوں طلب گار ہوا۔

يا شيخ لوجه حبيب الله بخشيش عطافرما كيل يضخ محبت حبيب الله كصدقه سي خشيش عطافرما كيل يا شيخ محبت حب رسول الله بخشيش دي يا شيخ حب رسول الله كشيش دي

یا شیخ حب مدینة النبی صلی الله علیه و آله و سلم بخشیش ایشخ مدینة النبی صلی الله علیه و آله و سلم کی محبت کے صدقه میں بخشیش عطافر ما کیں

رین کرآپ کی آنگھیں اشکبار ہوگئیں اور اسے ایک ریال دیا۔ اس لڑکے نے پھر
اس انداز سے سوال کیا۔ آپ نے دوبارہ ایک ریال دیا۔ وہ بار باراس انداز میں تکرار
کرتارہا۔ قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ مسلسل دیتے رہے۔ اس کے انداز طلب سے آپ کی
طبیعت نہ صرف بے خود ہوگئی بلکہ آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ تھیلی خالی ہوگئی ، قبلۂ عاکم

نے اس سے معذرت کی اور کہا کہ کل پھر آنا۔ بعد میں حاجی مہرعلی صاحب نے عرض کی '''ہم نے تو یہی خیال کیا تھا کہ آپ اب سب کچھاٹا دیں گے اور ہمارا معاملہ نگل ہوجائے گا''

جواباً آپ نے فرمایا

'' بی باک سلی الله علیه وآله وسلم کے حضوراییا سوچنا بھی گناہ ہے۔ اس بارگاہ عالیہ و میں تو '' لا' ہے ہی نہیں ، ہم کیوں پریشان ہوں۔ میاں بیسب رب کریم اور آپ سلی فلط میں تو '' لا' ہے ہی نہیں ، ہم کیوں پریشان ہوں۔ میاں بیسب رب کریم اور آپ سلی فلط الله علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے۔''

قیامِ مدینہ کے دوران میں مسجدِ نُبُوی صلی اللّٰدعلیہ وآلہ وسلم میں ایک اجنبی شخص قبلہُ عالمَ میں ایک اجنبی شخص قبلہُ عالمَ مرحمتہ اللّٰه عالمَ محتبہ اللّٰه عالمَ محتبہ اللّٰه عالمَ محتبہ اللّٰه عالمَ محتبہ الله عالمَ محتبہ الله علیہ نے فرمایا

سیرمامور<sup>م</sup>ن اللدہے۔

دس روز قیام کے بعدا پنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ المکر مہروانہ ہوئے۔ میقات سے آپ نے جج قیران کی نبیت سے احرام باندھا۔ دوسرے ساتھیوں نے صرف عمرہ کی نبیت سے احرام باندھا۔ دار میں الدھا۔ دار میں باندھا۔ حاجی فضل کریم رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا سف جج کے دور الدہ عام میں نے میں قاری کی جہ دور الدہ عام میں نے میں قاری کی جہ دور الدہ عام میں نے میں قاری کی جہ دور الدہ الدی میں نے میں قاری کی جہ دور الدہ الدی میں نے میں قاری کی جہ دور الدہ الدی میں نے میں قاری کی جہ دور الدہ الدی الدین کی میں الدین کی میں قاری کی جہ دور الدین کی میں نے میں قاری کی جہ دور الدین کی میں الدین کی میں نے میں تا اس کی میں نے میں کی میں نے میں کی میں نے میں کی میں نے میں کی نے میں کی میں نے میں کی نے میں کی نے میں کی میں نے میں کی نے کہ کی دور الدین کی نے میں کی نے میں کی نے کہ کی نے کی نے کہ کی کی نے کہ کی کی کے کہ کی نے کہ کی نے کہ کی نے کہ کی کے کہ کی نے کہ کی نے کہ کی نے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ

سفر جے کے دوران عبادت وغیرہ میں قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کا انہاک شدید ہوگیا تھا۔ ہمہ وفت ذکر وفکر میں ایسے مشغول رہتے کہ کھانے پینے تک کی پروانہ تھی۔ آپ خاصے کمزور ہوگئے مگر جس قدر کمزوری بڑھی اسی قدر مجاہدہ قوی ہوگیا۔افعال ومناسک حج بخوبی ادا کیے۔ واپسی پر بیہ حالت ہوگئ کہ بندرگاہ پردوآ دمیوں کے سہارے جہاز سے اترے۔ یہ منظرد مکھ کرخدام کوتثویش ہوئی تو فرمایا

''میاں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔راہ سلوک اس مجاہدہ کا نام ہے۔صفائے باطنی اور سرور مشاہدہ اس کے بغیر کیسے ممکن ہے۔فنائے ظاہری کے بعد بقائے روحانی تبھی ممکن ہے جب مجاہدہ سے بخو بی تمام گزرے۔مشاہدہ اس کونصیب ہوتا ہے جو تبھی ممکن ہے جب مجاہدہ سے بخو بی تمام گزرے۔مشاہدہ اس کونصیب ہوتا ہے جو

مجاہرہ میں ثابت قدم ہے۔'' ارشادِر بانی ہے۔ ارشادِر بانی ہے

وَالَّذِينَ جَاهَدُو افِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنا

(سورة العنكبوت آيت 69)

اور وہ لوگ جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں تو بالضرور ہم انہیں اپنی راہوں پرلگا دیتے

-U

ترمین شرفین میں قیام کے دوران ہمہوقت باوضور ہے۔ اس خیال سے کہ بول و براز کی حاجت ہی نہ ہو پانی کے ایک گھونٹ اور تھجور کے ایک آ دھ دانے پر کفایت کرتے رہے۔۔ اہل حرم کاخصوصی ادب فرماتے اور سرد آ ہ تھینج کر فرماتے دیماں میں بڑے خوش نصیب لوگ ہیں اس پاک سرزمین کے باس ہیں۔ہماری سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم وطن ہیں۔ یہاں کا ذرہ ذرہ محترم ہے۔اس پاک نرمین سے محبت ایمان کی حقیقی حلاوت ہے۔''

دوسری مرتبہ حج بیت اللہ شریف کے لیے 1952ء میں تشریف لے گئے۔ یہ اتفاق تھایا قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ پرخداوند ذوالجلال کا خصوصی فضل کہ دونوں مرتبہ حج اکبر کی سعادت میسر آئی۔ اس دفعہ مدینتہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے دوران آپ کے مرشدگرای کے پوتے پیر طریقت سیملی حسین شاہ مدظلہ سجادہ نشین دوران آپ کے مرشدگرای کے پوتے پیر طریقت سیملی حسین شاہ مدظلہ سجادہ نشین دربار عالیہ لا ثانیہ علی پور شریف بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ صاحبز ادہ صاحب ایک روز فرمانے گئے

''کیاہی اجھاہوکہ متعلقہ حکام سے چندروز مزید قیام کی درخواست کی جائے'' بین کرقبلۂ عَالَم رحمتہ اللہ علیہ نے کہا

'' جناب! ہم تو ان سے عرض کریں گے جن کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حکام کون ہوتے ہیں کہان کے پاس جا کیں'' قبلهٔ عَالَم رحمته الله علیه نے مراقب ہوکر بارگاہِ نَوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی۔ پھرصاحبز ادہ صاحب سے کہا

''نبی پاک نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27 دن مزید تھر نے کی اجازت دے کی ہے''

ایبائی ہوا۔ اس مدت کے دوران میں کسی نے مطلق نہ پو چھا۔ جب ستا ئیسوال روز ہواتو قبلۂ عالم ازخود تیاری فرمانے گئے۔ اس پر سب متبجب ہوئے ۔ جونہی اشراق کا وقت ہوا، روانگی کا حکم نامہ موصول ہوگیا۔

# تعميرمساجد

اسلام میں مسجد کوایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تبلیغ دین، اشاعتِ اسلام، اوامر ونواہی، اصلاح معاشرہ، تزکیہ نفس اور تعمیرِ اخلاق کی جملہ تعلیمات کا مرکزہ سجدِ نبوی ہی تھی۔علاوہ ازیں امورِ سلطنت بھی مسجد ہی میں مسجد ہی میں سطے پاتے تھے۔خلافتِ راشدہ میں مسجد ایوانِ خاص اور ایوانِ عام تھی۔ اللہ نے مساجد کی تعمیر اور ان کی آبادی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔

إِنَّ مِا يَعُمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنُ الْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلوٰةَ وَالْيَوْمِ الْلاَخِرِ وَ اَقَامَ الصَّلوٰةَ وَالْتَى الزَّكُو-ةَ وَلَهُ يَخُوشُ إِلَّا اَللَّهَ فَعَسَىٰ أُو لَئِكَ اَنُ يَّكُونُو اَمَنَ الْمُهَتَدُيْنَ الْمُهَتَدُيْنَ

(سورة التوبية بيت 18)

اللہ کے گھروں کوتو بس وہی لوگ تغییر وآباد کرتے ہیں جواللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور زماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سواکسی سے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ بیلوگ ہدایت والوں میں ہوں مسجد کی تغییر وآبادی علامت ایمان ہے۔مساجد ذکر الہی کے لیے ہیں اور ان کا مسجد کی تغییر وآبادی علامت ایمان ہے۔مساجد ذکر الہی کے لیے ہیں اور ان کا

قیام گویاا قامت دین ہے۔ حضورعلیہالصلوٰ ۃ والسلام کاارشاد ہے

من بنی للّه مسجداً بنی الله له بیتاً فی الجنه «جس کسی نے اللّٰہ کے لیے مسجد بنائی، اللّٰہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا تا

ایک اور جگدارشادِ نَبُوی صلی الله علیه وآله وسلم ہے۔

مساجد جنت کے باغات ہیں للہذا جنت کے باغات کی تغمیر کابدلہ بھی جنت ہے۔ مسجد ہی مسلمانوں کی اجتماعیت اورا تحاد کا مرکز ہے۔ بزرگانِ دین اسی نقطۂ نظر سے مسجدوں کی تغمیر کرتے رہے تا کہ مسجد کے ذریعے وہ اپنی تبلیغی و دینی مساعی کو سے مسجدوں کی تعمیر کرتے رہے تا کہ مسجد کے ذریعے وہ اپنی تبلیغی و دینی مساعی کو

قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے بھی اس مقصد کو بھی فراموش نہ کیا۔ آپ جس جگہ بھی تشریف لے جاتے، مساجد کی تغمیر و تزئین، آبادی اور نگہداشت کا خصوصی تعلم فرماتے۔ کسی مسجد کو خشہ حال یا مرمت طلب و کیھتے ،اس کی تغمیر و درشگی کا فوری بندوبست فرماتے۔ بے آباد مساجد کی آبادی کے لیے یہاں تک عملی کوشش کی کہ وہ آبادہ ہوگئیں۔ان امور میں کوئی رکاوٹ بھی آپ کے سامنے سرتر راہ نہ بنتی۔

مسمات درویدی ہندوگھرانے کی امیرعورت تھی، موضع سوہلو تیلی (سیالکوٹ) کی واحد ما لکہ تھی۔اس گاؤں میں چندغریب مسلمان آباد تھے جونماز باجماعت کے لیے ایک چھوٹی سی مسجد تغمیر کرنا چاہتے تھے گر درویدی اجازت نہ دین بلکہ شدت سے خالفت کرتی۔ جب قبلۂ عالم کو معلوم ہوا تو آپ نے چندمتمول زمینداروں سے تعمیر مسجد کے لیے اپیل کی گرانہوں نے کوئی دلچینی نہ لی۔آپ نے ان کی سردمبری دیچر خود ہی تغمیراتی سامان وغیرہ کا انتظام کر کے دوکار گروں کواس گاؤں میں جھوا دیا۔ فود ہی تغمیراتی سامان وغیرہ کا انتظام کر کے دوکار گروں کواس گاؤں میں جھوا دیا۔

بی بی صاحبہ نے بو چھا تو انہوں نے تفصیل بنائی اور کہا کہ قبلہ عاکم نے ہمیں سوہلو تیل میں تعمیر مسجد کے لیے بھیجا ہے۔ بی بی صاحب نے بین کر کہا کہ شاہ صاحب سے کہیں لتحمیر اتی سامان بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں خود ہی اس کا ساراا نظام کردوں گی۔ اس بی بی صاحبہ نے مسجد کی تعمیر کا سارا خرج برداشت کیا اور مسجد تعمیر ہوگئی۔ قبلہ عالم بہت مسرور ہوئے اور اپنی بہن کے اس تعاون کا تذکرہ سرکار لا ثانی رحمتہ اللہ علیہ سے کیا۔ سرکار لا ثانی رحمتہ اللہ علیہ سے کیا۔ سرکار لا ثانی جس کی برکت سے کیا۔ سرکار لا ثانی نے اس بی بی صاحبہ کے لیے خصوصی دعا فرمائی جس کی برکت سے درویدی نے اپنی ساری ملکیت اس بی بی کے ہاتھ تھے ڈائی۔ یہ نیک بی گاؤں کی اور دی ہی گاؤں کی گاؤں کی گائی سے تبدیل کر کے اس نیک گاؤں کی بی کے ہاتھ تھی ڈائی۔ یہ نیک بی گاؤں کی اور دی گی ہے تبدیل کر کے اس نیک گاؤں کا نام سوہلو تیلی سے تبدیل کر کے اس نیک گاؤں کی بی کے نام سوہلو تیلی سے تبدیل کر کے اس نیک گی بی کے نام سے آمنہ آبادر کھ دیا۔

قبلہُ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے موضع سارووال (سیالکوٹ) میں ڈیرہ کے لیے چند ایکڑاراضی خریدی۔اس ملکیت کی وجہ سے آپ موضع سارووال کے کاغذات مال میں آپنی دار بن گئے۔اس گاؤں کی آبادی منہاس ہندوتھی۔مسلمانوں کے صرف چند گھر سے جوغریب ہونے کی وجہ سے بااثر نہ تھے۔گاؤں میں کوئی مسجد نہتھی۔مسلمانوں نے اس گاؤں کے مالک ہندو برہمن بھگت سنگھ سے کئی مرتبہ مسجد بنانے کی اجازت مانگی مگر وہ شدت سے مخالفت کرتارہا۔

بھگت سنگھ بہت بڑا زمیندارتھا۔ 22 گاؤں اسکی ملکیت نے۔اس کی بہن کشمیر کے ہندوراجہ ہرگ سنگھ کی بیوی تھی۔اس کے بااثر ہونے کی وجہ سے مسلمان بے بس تھے۔ جب قبلہ عالم کومعلوم ہوا تو آپ نے بھگت سنگھ سے کہا

مسلمانوں کومسجد بنانے دو، خدا کا گھر بنے گاتمہیں کیااعتراض ہے

بھگت سنگھ بڑامغرور تھانہ مانا۔ آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مگر بے سود۔

قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے وہاں پر خاموشی سے راتوں رات مسجد تغمیر کروا دی۔

نماز فجر کی اذان کہی گئی اور پہلی مرتبہ نماز باجماعت ادا کی گئی۔ اذان کی آواز سنتے ہی گئا۔ اذان کی آواز سنتے ہی

بھگت سنگھاور دوسرے ہندوآگ بگولا ہوگئے۔قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے انہیں سمجھایا گروہ بے ہودگی پراتر آئے۔بھگت سنگھ نے دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ ''مجھے میری ماں نے نہیں کسی کتیا نے جنا ہے اگر میں مسجدر ہے دوں'' آپ نے مسکرا کرقد ہے جوش سے فرمایا

'' بھگت سنگھ مسجد رہے گی۔ میرے رب نے جاہا تو تم نہ صرف برباد ہوگے بلکہ آدر بدر کی بھیک مانگتے بھروگ''

ہمگت سکھنے نے بد قماش ہندؤں کوجمع کیااور مسجد کوشہید کرنے کے لیے نکلا۔اس کے متام ساتھی پوری طرح مسلح تھے۔اس وقت قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ اپنے مخلص مریدین، سائیس صادق علی اور بابا مہردین کے ہمراہ مسجد کے صحن میں تشریف فرما تھے۔انہیں مسجد کی طرف آتے دیکھر آپ اُٹھے تو سائیس صادق علی اور بابامہردین نے کہا مسجد کی طرف آتے دیکھر آپ کومقا بلے کی ضرورت نہیں۔ آپ مسجد ہی میں تشریف رکھیں ہم ان سے نمٹ لیس گے''

یہ دونوں مسجد کی دیوار پر چڑھ گئے۔ جونہی ہندوغنڈے مسجد کے قریب آئے تو سائیں صادق علی نے پرزورنعرہ تکبیر بلند کیا۔ دیوار سے چھلانگ لگائی اور حملہ آوروں کی طرف دوڑ ہے۔ سائیں صاحب کانعرہ سنتے ہی ان غنڈوں کا پتایا فی ہوگیا۔ان پر ایسی ہیت طاری ہوئی کہ وہ الٹے پاؤں بھاگ نکلے اور گھروں کے دروازے بند کر کے بیڑھ گئے۔

دوسری جانب مسجد میں قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ دست بدعا تھے۔ آپ کی برکت سے غنڈوں کا بیٹڈی دل آپ کے ایک غلام کے مقابلہ میں بھی نہ تھ ہرسکا۔ اس کے فور أبعد ایک گائے ذرح کی گئی۔ مسلمانوں نے گائے کے گوشت کے ٹکڑے گاؤں کے تمام ہندوؤں کے گھروں کے دروازوں پرلئکا دیے جس کا اثر یہ ہوا کہ ہندو بالکل دب گئے۔ انہوں نے مجبور ہوکر صلح ہی میں خیریت جانی۔ مسجد بالکل محفوظ و آبادر ہی۔ دنیا

کوقبلۂ عالم کے غضب کا بھی بہتہ چل گیا۔ بھگت سنگھ پاگل ہو گیااوراس نے بھیک مانگنا شروع کردی۔ قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات بوری ہوکر رہی۔

ایک دفعہ قبلۂ عاکم موضع بھیٹاں ہوشیار پور (ہندوستان) جارہے تھے۔راستے میں ایک بزرگ کے مزار پرنظر پڑی تو آپ نے سلام کہا۔جواب نہ ملاتو قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے صاحب مزار کو مکر رسلام کہا۔صاحبِ مزار نے جواباً سلام کہاا ورفر مایا

'' پہلی مرتبہ جواب اس لیے ہیں دیا کہ میرے قریب ایک مسجدے جو خستہ حالت ہے۔
ہے۔ اس کی تغییر نو کی کسی کوفکر نہیں۔ اس لیے میں جواب میں تو قف کرتا ہوں اب چونکہ آپ نے دوبارہ سلام کہا تو مجھے امید ہوئی کہ شاید آپ اس کام کی طرف توجہ دیں۔ میں نے سلام کا جواب دے دیا''

قبلهٔ عالم رحمته الله علیه و ہاں تھہر گئے ،مسجد کی مناسب مرمت کا انتظام کیا۔ جب ا کے کام ممل نہ ہوا، آپ و ہیں تھہر ہے رہے۔

حافظ آباد میں شاہ سرمست رحمتہ اللہ علیہ کے مزار سے ملحقہ مسجد جس کی حالت انتہائی خستہ ہو چکی تھی ،قبلہ عالم منے مرمت وتعمیر نو کاخصوصی بندو بست فر مایا۔قبلہ عالم محتۃ اللہ علیہ کی برکت وتوجہ سے یہ سجدا چھی تعمیر ہوگئ اور بحد اللہ آج تک آباد ہے۔ موضع کلساں ہوشیار پور (ہندوستان) اور کیڑی شاہ محمد ہوشیار پور (ہندوستان) کے مزارات سے ملحقہ مساجد کی بھی تعمیر اور مرمت کروائی۔ ان کوآبا در کھنے کی ہدایت فرمائی۔

لا ہور میں والٹن ٹریننگ سکول کے قیام کے بعد یہاں مسلمان طلبہ کے لیے نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔غیر مسلموں کی عبادت گاہیں بنائی جا چکی تھیں ،سائیں صادق علی صاحب جو آپ کے خلیفہ مجاز تھے، انہوں نے آپ کے حکم پر مسجد کی تغییر کی۔قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے 1930ء میں اس مسجد کا سنگ بنیا در کھا تھا۔ اُس وقت سائیں ا

صادق علی صاحب نے آپ سے وعدہ لیا کہ مسجد تو آپ نے بنوادی ہے، اب اسے آباد فرمایا۔ 1954ء میں آپ ہی نے آباد فرمایا۔ 1954ء میں آپ مراڑہ شریف سے یہاں منتقل ہوگئے۔اب آستانہ عالیہ اس کے ساتھ کی ہے۔

دارالعلوم جامعه جراغيه كاقيام

تقریر مساجد کے علاوہ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کودین مدارس کے قیام کا بھی بہت شوق تھا۔ آپ نے 1953ء میں موضع رائے چک (فیصل آباد) میں جامعہ جراغیہ کی واغ بیل ڈالی۔ اس مدرسہ میں سیدمحد شاہسوارعلی شاہ رحمتہ اللہ علیہ بطور مدرس اور مولا نا عبر الغفور صاحب بطور ناظم متعین فرمائے۔ بید دونوں آپ رحمتہ اللہ علیہ کے معتمد غلام اور انتہائی محبوب ومنظور نظر تھے۔ دونوں بڑے متی اور متیجر عالم تھے۔ 1955ء میں سیلاب اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے اس مدرسہ کی عمارت شدید متاثر ہوئی تو بیدرسہ حامع مسجد نور گوجرہ منڈی منتقل ہوگیا۔

صاحبزادہ صوفی غلام حسین صاحب اس مجد کے خطیب تھے۔ ابتدا میں تو وہ تعاون کرتے رہے گر جب بید دیکھا کہ اہل گوجرہ ہی نہیں بلکہ دور دراز سے بھی لوگ اس مدرسہ سے عقیدت رکھنے گئے ہیں' اس کے ٹھوس علمی اور عملی پروگرام کے مداح ہیں' اس اسے ٹھوس علمی اور عملی پروگرام کے مداح ہیں' اسے اس علاقے میں اپنے مسلک کا مرکزی ادارہ سجھنے گئے ہیں۔ اس کی ترقی و ترویج کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں تو صوفی صاحب حسد کا شکار ہوگئے اور مخالفت کرنے گئے۔ شاید اس مدرسہ کی نیک نامی سے ان کی شہرت متاثر ہوتی تھی۔ انہوں نے خود کو صرف مخالفت تک ہی محدود نہ رکھا بلکہ زیادتی پراتر آئے۔ مدرسین اور طلبہ کو پٹوایا اور مجبور کردیا کہ مدرسہ یہاں سے کی اور جگہ منتقل مدرسہ یہاں سے کی اور جگہ منتقل موجائے۔مدرسہ کے لیے یہ دورکڑی آئے ایک خالفت اس پر مستزادتی ۔

سيدشاه سوارعلى شاه رحمته التدعليه فرماتے نصے

''ہم دونوں ساتھیوں کو کئی کئی دن تک فاقہ بھی کرنا پڑا مگر ہم قبلہ عاکم کی برکت ہے۔
مستقل مزاج رہے اور کسی تزلزل کے بغیر اپنے کام میں مگن رہے۔ جب نامساعد
حالات کی شدت بڑھتی تو قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ سے عرض کرتے۔ آپ ہمیں صبر و استقامت کی تلقین فرماتے''

ابھی دوسال ہی گزرے سے کہ اللہ کریم نے خاص مہر بانی فرمائی اور آپ رحمتہ اللہ علیہ کی برکت سے رکھتہ اللہ علیہ کی برکت سے رکیا تعمیر کے لیے علیہ کی برکت سے رکیا تعمیر کے لیے دستیاب ہوگئی۔

قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے دارالعلوم کی عمارت کا سنگ بنیا در کھنے سے پہلے سیر محمد شاہ سواعلی شاہ رحمتہ اللہ علیہ سے وعدہ لیا کہ وہ دارالعلوم کے اخراجات کے لیے سی شتم کا چندہ وغیرہ کی اپیل نہیں کیا کریں گے۔اگر کوئی ازخود امداد و تعاون کرے تو حرج نہیں۔قبلہ عالم نے فرمایا

''میں جا ہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ایسادینی مدرسہ ہوجو چندہ مائے بغیر کام رہے۔''

شاہ صاحب نے عرض کیا جناب ایسا ہی ہوگا تو قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے خصوصی وعا فر مائی اور کہا

''شاہ صاحب اگر آپ نے استقامت دکھائی تو انشااللہ کی قشم کی کمی نہ ہوگی۔ یہ مدرسہ ایک روزیو نیورسٹی کا درجہ حاصل کرے گا جس سے ایک عالم فیضیاب ہوگا''
جب مدرسہ کی تغمیر کا کام شروع ہوا تو گوجرہ شہر ہی نہیں بلکہ اس کے اطراف و اکناف سے خلقِ خدا اللہ کی چلی آئی۔ جِتات تک نے کام میں حصہ لیا۔ لوگوں کی مالی معاونت کے علاوہ غیبی امداد بھی ہوتی رہی۔ یہ مدرسہ اب ایک بڑا دار العلوم بن چکا ہے۔ وسیع وعریض عمارت تغمیر ہوچکی ہے۔ ایک بڑی جامع مسجد زیر تغمیر ہے۔ اتنا بڑا ا

منصوبہ بن مائکے، ابیل کیے بغیرازخود تھیل کے مراحل طے کررہا ہے اور یہی اس مدرسه کی نمایاں خوبی ہے۔اس وفت دارالعلوم کے مختلف شعبوں میں دوسَو سے زائد طلباء تعلیم حاصل کررہے ہیں۔ شعبہ حفظ وقر اُت میں سب سے زیادہ طلبا ہیں۔ درس نظامی کامکمل اور ٹھوس انتظام ہے۔طلبا کی تعدا در وزبر وزبر مقتی جلی جارہی ہے۔ اس دارالعلوم میں دین تعلیم کےعلاوہ روحانی تربیت بھی کی جاتی ہے۔دارالعلوم کی حدود میں داخل ہوتے ہی ایک یا کیزہ اور نورانی سال نظر آتا ہے۔انسان پر ایک

عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔اس مدرسہ کے ناظم اعلیٰ سید شاہ سوارعلی شاہ بیان

میں یہاں اکیلا ہوں، سینکڑوں طلبا دو پہر کے وفت اپنے اپنے کمروں میں جلے جاتے ہیں۔اگران سے کوئی لغزش ہوجائے تو کیا بیتہ چل سکتا ہے۔قبلہُ عَالَم کا بیہ خصوصی کرم ہے کہ جو نہی کسی بیچے کی آنکھ میلی ہوئی آپ مجھے فوراً بتا دیتے ہیں۔ میں اس بے کومدر سے سے خارج کردیتا ہوں۔

بیقبلهٔ عالم کا فیضان خصوصی اور زنده کرامت ہے کہ دارالعلوم قابلِ اعتراض امور سے یاک ہے۔اس کا ماحول نورانی ، پُر کیف اور بابر کت ہے۔

## مزارات برحاضری

قبلهٔ عالم بزرگان دین اوراولیاء کرام سےخصوصی عقیدت ومحبت رکھتے تھے۔اکابر اولیاء کرام کے مزارات مبارکہ کی حاضری محبوب رکھتے۔اکٹر زیارت کے لیے تشریف لے جاتے اوران سے برکت وقیض حاصل کرتے تھے۔

برصغیر پاک و ہند میں ملتان، دلی،اجمیر، کلیراور دوسرے شہروں کے قریباً تمام مشہور بزرگوں کے مزارات عالیہ برحاضری دی۔امام ربانی محبر والف ٹائی رحمته اللّٰد علیہ کے سالانہ عرس پر پابندی کے ساتھ سر ہند شریف تشریف لے جاتے رہے۔ سیدنا

علی بن عثان جلابی ہجوری المشہور داتا گئج بخش اور شخ النیوخ حضرت میاں میر صاحب فاروقی رحمتہ اللہ علیہم کے مزارات پرانوار پرگاہے گاہے حاضری دیے رہے۔ جہال مناسب سجھتے وہاں چندروز کے لیے گھر بھی جاتے۔ صاحب مزار سے اکتساب فیض کرتے اور مسائلِ سلوک دریافت کرتے۔ آپ کشف القبور میں ایک خاص درجہ رکھتے تھے۔

ایک دفعہ حافظ آباد صلع گوجرانوالہ میں حضرت شاہ سرمست رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر اُنسل فی مناز کے خانقاہ اُنسل کے اور بچھ دیر وہال گھہرے رہے۔ حاضری کے بعد قبلہ عاکم نے خانقاہ اُنسل کے منولی کو بلوایا اور کہا

'' حضرت کے مزار پرتیل کا دیا نہ جلایا کریں کیونکہ حضرت نے اس ہارے میں نالبندیدگی کا اظہار کیاہے''

پھروالدِمحتر معنایت حسین (مصنف کے والد) کومزار کی ضروری مرمت کی تا کید ا ا

اوائل 1947ء میں جب تحریکِ آزادی اپنے جوبن پرتھی، مسلم لیگ کی طرف سے قیام پاکستان کا مطالبہ زوروں پرتھا، انتخابات بھی ہونے والے تھے، آپ سر ہند شریف سالانہ عرس پر اپنے کثیر ارادت مندوں کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ سر ہند شریف پہنچ کرصا جزادہ علی حسین مد ظلہ کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ ان دنوں مسلم لیگ کی جمایت میں حصولِ پاکستان کے لیے سرگرم ہیں اوراس مصروفیت کی وجہ سے حاضری کے لیے ہیں آ سکے قبلہ عالم نے فرمایا

"اجھاہوتااگروہ آجائے شایداس کے بعدیہاں کی حاضری نصیب نہہو' اس بات سے یا کستان بننے کی خوشخبری واضح تھی۔

ایک دفعہ آپ کافی رات گئے چند خُدّ ام اور مولوی عبدالکریم صاحب کے ہمراہ حضرت داتا گئے بخش دمتہ اللہ علیہ کے مزارا قدس پر حاضری کے لیے لا ہور پہنچے۔مزار

اقدس پر حاضری کے بعد مزار پرانوار سے ملحقہ معجد میں رات گزار نے کا ارادہ کیا۔
طویل سفر کی وجہ سے رات کا کھانا نہ کھا سکے تھے اور اس وقت کھانا ملنا بھی مشکل تھا۔
آپ نے ہمراہیوں سے کہا کہ اب توضیح کے بعد ہی کھائیں گے مگر مولوی عبدالکریم صاحب نے کہا جناب بھوک بہت لگ رہی ہے اورضیج ہونے میں بڑی دیر ہے۔ آپ میان کر چپ ہور ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ روٹیاں اور گوشت کی دیکھی سین کر چپ ہور ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ روٹیاں اور گوشت کی دیکھی لیے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ چاروں طرف دیکھا پھر قبلہ عالم کے پاس آئے اور سیاری چیزیں آپ کے حوالے کیں۔ فرمانے گے

‹ 'لوبھئ داتا کے مہمانوں کو کھانا کھلاؤاور چل دیے''

قبلہ عالم نے ساتھیوں سے فر مایا لومیاں کھاؤ داتا صاحب نے تمہارے لیے کھانا بھیوادیا ہے۔ اس کے بعد قبلہ عاکم ہے تاللہ علیہ نے مولوی صاحب کی سرزنش فر مائی۔ حافظ فضل حق صاحب (حافظ آباد) کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں قبلہ عاکم ہے تاللہ علیہ کے ہمراہ کلیر شریف حاضر ہوا۔ دورانِ قیام در بارشریف کے سجادہ نشین نے آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے تفصیلا بتایا۔ انہوں نے آپ کی بہت ہی عزت و تکریم کی، پرتکلف کھانے اور بہتر رہائش کا انتظام فر مایا۔ قبلہ عاکم نے مجھ سے پوچھا کی، پرتکلف کھانے اور بہتر رہائش کا انتظام فر مایا۔ قبلہ عاکم نے مجھ سے پوچھا میں ہے انہیں بتایا ہے؟

میں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے کہا

وو آسندہ میرے بارے میں کسی سے ذکر نہ کرنا۔ مجھے نمود ونمائش بالکل پیندنہیں

. فرمانے لگے

''میاں اجنبیت میں جومزہ ہے وہ تعارف کے بعد کہاں ملتاہے''

حافظ صاحب موصوف ہی کابیان ہے

'' میں قبلۂ عاکم رصتہ اللہ علیہ کے ہمراہ بانی بت بوعلی قلندر رصتہ اللہ علیہ کے مزار

پرانوار پرحاضر ہوا۔ میں ایک دوسرے مزار کوقلندر دھتہ اللہ علیہ کا مزار سمجھ کرتلاوت میں مشغول ہوگیا' قبلہ عاکم فی الفور میرے پاس آئے اور کہا '' حافظ جی بیمزار نہیں بلکہ حضرت کا مزاروہ ہے'' حافظ جی بیمزار نہیں بلکہ حضرت کا مزاروہ ہے'' مزارات پرخوشبو کا استعال اورخوشبو وک کا تحفہ لے جانا بہت پسند فرماتے تھے۔

6

عقائدوافكار

•

.

•

•

.

· •

-

•

•

.

.

.

عقيره ومسلك

امام ربانی مجدّ دالف ثانی رصته الله علیه فرماتے ہیں

''عقائد کی صحت و درستی اعمال کے لیے لازمی شرط ہے۔اساس عقیدہ ہے جبکہ اعمال اس کی فرع اور شاخیس ہیں۔عقیدہ ٹھیک نہ ہوتو اعمال کئنہ چاہے کتنے ہی زیادہ اور کیسے ہی اخلاص کے ساتھ ادا کیے جائیں، نہ اُن کی قبولیت ہے نہ قدر ومنزلت۔ اعمال کی بنیا دعقیدہ کاسیح اور پختہ ہونا ہے۔''

به من الله عليه الله عليه راسخ العقيده من شخصاور آئمه اللسنت و جماعت مين سراج قبلهُ عَالَم وَمِنْهِ الله عليه راسخ العقيده من شخصاور آئمه الله عنه كے مقلد شخصے۔ الامت امام الآئمه امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت رضی الله عنه کے مقلد شخصے۔

اکثراوقات فرمایا کرتے تھے

' ' فقیر م*ذہباً حنفی ہے*''

اعلی حضرت فاضل برباوی رحمته الله علیه سے مکمل متفق تھے۔ اپنے مریدین کواہل سنت حنفی برباوی عقائد پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے اور برملا کہتے تھے کہ بہی سنت حنفی برباوی عقائد پر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرماتے اور جماعت کی حقانیت کا مسلک برحق ہے۔ اپنی تصنیف '' تنویر لا ثانی '' میں اہل سنت و جماعت کی حقانیت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

مَنْ شَذَّ شُذ فِي الْنَار

لعنی جواہل سنت و جماعت سے الگ ہواوہ جہنم میں گیا۔

''اہل سنت ہے کٹ کرنگل جانے والوں کی مثال اس طرح ہے جیسے کسی گھریا شہر میں فتم میں متعقب میں مقال اس طرح ہے جیسے کسی گھریا شہر میں فتم خوار ہوں، دلدار بحسن اور رفیق ہوں، الغرض ہر ایساسا مان موجود ہوجو کسی بھی شخص کے لیے در کار ہوسکتا ہے۔ ہرآ سائش بخو بی میسر ہو لیاسا مان موجود ہوجو کسی بھی تھیں آ کرا پنے شہر کو چھوڑ کراس کے ساتھ چل دے اور انجانی لیکن وہ کسی کے بہاؤ ہے میں آ کرا پنے شہر کو چھوڑ کراس کے ساتھ چل دے اور انجانی

راہوں پر بھٹکتا بھرے۔اچھے بھلےسکون کوخراب کرےاور انہی پریثان بےمقصد راہوں پر بھٹکتا پھرے جس کاانجام آخرت کی بربادی کےسوا بچھ حاصل نہ ہو۔

الامان بالرحمن"

( تنوىرلا ثانى، طبع جديد صفحه 25)

مزيد لكصتے ہيں

''اہل سنت و جماعت کے خلصین سے اس امر کی خصوصی استدعا ہے کہ وہ اس مسلک حقہ پر شدت سے پابند ہوں اور بطریق احسن لوگوں کواس طرف دعوت دیں۔ مسلک حقہ پر شدت سے پابند ہوں اور بطریق احسن لوگوں کواس طرف دعوت دیں۔ مگراہوں سے بچانے کے لیے میدان عمل میں نکلیں اور انوار قرآن وسنت سے سارے عالم کومنور کر دیں۔''

حنفی بریلوی اہل سنت و جماعت علماء کے بارے میں واشگاف الفاظ میں فرماتے ب

"بیطقه نبی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کے عشق و محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ عظمت و مقام مصطفیٰ صلی الله علیه وآله وسلم کے ذکر سے سرشار ہے۔ بیلوگ اہل ادب اور اہل محبت ہیں۔ بہی حق ہے اور یہی وہ طبقہ ہے جوحق کی راہوں کا امین ونقیب ہے۔ "مسلک اہل سنت و جماعت کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت امام ربانی محبۃ دالف خانی رحمۃ الله علیه کے مکتوبات کے حوالے سے اکثر ارشاد فرماتے

''ارباب تقلید پرنہایت ضروری ہے کہ علمائے اہل سنت و جماعت شکراللہ عنہم کی آرا کے موافق اپنے عقائد کو درست کریں۔عاقبت کی نجات انہی بزرگوں کی بے خطا آراء کی پیروی پرموقوف ہے۔فرقہ ناجیہ یہی لوگ اوران کے فرمانبر دار حضرات ہیں۔ان علوم سے جو کتاب وسنت سے حاصل ہوئے ہیں ، وہی معتبر ہیں جوان بزرگواروں نے اخذ کیے ہیں۔'

حضرت خواجه احرار قدس سره معقول ہے

''اگرتمام احوال اورمواجید ہمیں دے دیں۔ہماری حقیقت کواہل سنت و جماعت کے عقائد کے ساتھ آراستہ نہ کریں تو سوائے خرابی کے ہم پچھ ہیں جانتے۔اگرتمام خرابیوں کو ہم پر جمع کر دیں لیکن ہماری حقیقت کواہل سنت و جماعت کے عقائد سے نوازیں تو پھر پچھ خوف نہیں۔''

قبلہ عاکم وستہ اللہ علیہ شریعت اور طریقت دونوں میں امام ربانی مجد دالف ٹانی وستہ اللہ علیہ کے مسلک پرشخی سے قائم تھے۔ مراقبہ اسم ذات پر مداومت کی با قاعدہ تلقین کرتے ، تصور شنخ کے قیام پر زور دیتے اور ذکر جہری سے منع کرتے تھے۔ ذکر جہری نقش بند رہے کے طریق کے موافق نہیں۔ ذکر جہری سے ممانعت کے متعلق مجد دالف ثانی رحتہ اللہ علیہ کا قول ہے

"اس بلندطریقه کی سربلندی اور طریقه نقشبندیه کی رفعت التزام سنت اور بدعت است اور بدعت است اجتناب کے باعث ہے۔ اس لیے اس بلندطریقه کے اکابر نے ذکر جہری سے اجتناب فرمایا ہے اور ذکر قبری کی تلقین کی ہے"

( مکتوبات)

# بیعت ثانی کے بارے میں قبلۂ عاکم کا نقطہ نظر

بیعت نانی کے متعلق قبلۂ عاکم رصتہ اللہ علیہ کا نقطۂ نظریہ تھا کہ بلاجواز بیعت نانی جائز نہیں ہے۔ بہلی بیعت ہی حقیقی بیعت ہے اور شیخ کی رحلت سے نہیں ٹوٹتی ۔ بجزاس کے کہ شیخ کا گراہ ہونا یاراسخ العقیدہ نہ ہونا واضح ہوجائے۔ اس صورت میں بیعت فی نفسہ فنخ ہوجائے گا کہ کہ سرے سے ہوئی ہی نتھی۔ شیخ کامل کی وفات سے بیعت نانی کاجواز نہیں بنتا۔ قبلۂ عاکم فرما یا کرتے ہے

'' شیخ کامل وصال کے بعد بھی مرید کا اسی طرح نگران ہوتا ہے جیسے اپنی ظاہری حیات میں ۔اسے قبر کی جارد بواری میں مقید ومحصور سمجھ لینا کیسی طریقت ہے'' مران توں بعد وی رکھدے خیال اینے مریداں دا ولی اینے مریداں دے ہمیشہ نال ہوندے نیں

(ميال محر بخش)

غازی عطامحرصاحب بیان کرتے ہیں کہ

سرکارلا ٹانی علی پوری دھتہ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بعض کوتاہ نظر اصحاب نے صاحب موصوف کے مریدوں کوآپ کے سجادہ نشین صاحبزادہ سیرعلی حسین شاہ مدظلہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی ترغیب دی۔اس واقعہ کاعلم جب قبلہ عالم دھتہ اللہ علیہ کوہوا تو آپ نے اس پراظہارِ افسوس کرتے ہوئے انتہائی دکھ کے ساتھ سرد آہ بھرتے ہوئے انتہائی دکھ کے ساتھ سرد آہ بھرتے ہوئے مایا

''میاں کیاان لوگوں نے سرکار لا ٹانی رصتہ اللہ علیہ کوقبر میں اینٹوں کی جار دیواری میں بند کر دیاہے''

> تصانیف قبلهٔ عاکم دصته الله علیه نے دو کتابیں تصنیف فرمائیں وصل صبیب روحانی بیغام لکافتہ الانام المعروف" تنویر لا ثانی"

وصل حبيب

یہ بنجابی شعروں کا مجموعہ ہے، جے قبلہ عاکم وستہ اللہ علیہ نے وصل حبیب کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ مجموعہ آپ کے عہد شباب کی یادگار ہے۔ اس وقت لکھا گیا جب مرکارلا ثانی علی پوری وستہ اللہ علیہ کے صاحبز اد سے سید غلام رسول عین عالم شباب میں وفات پاگئے۔ قبلہ عاکم کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ان کے وصال نے قبلہ عاکم کو بہت متاثر کیا۔ کیفیت قبلی نے شعری رنگ اختیار کیا اور یہ مجموعہ مرتب ہوگیا۔ اس مجموعہ کی متاثر کیا۔ کیفیت اور مدح شنخ کا ایک خصوصیت ہے کہ اس میں مرشہ کا رنگ مفقود ہے۔ حمد و نعت اور مدح شنخ کا ایک خصوصی رنگ جملکتا ہے۔ انداز صوفیا نہ اور نصوف کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ بخوب کے صوفی شعراء کے تبع میں کھی گئی ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ قبلہ کہ بخباب کے صوفی شعراء کے تبع میں کھی گئی ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ قبلہ عالم ان کے کلام سے خاصے متاثر تھے۔ اسلوب سادہ اور عام فہم ہونے کے باوصف غالم ان کے کلام سے خاصے متاثر تھے۔ اسلوب سادہ اور عام فہم ہونے کے باوصف خاصا اثر انگیز ہے۔ پڑھنے اور سننے والے پر دقت طاری ہوجاتی ہے۔ یہ مجموعہ اسلام نابید ہے البتہ ایک نسخہ عازی عطامحہ صاحب کے پاس موجود ہے۔ اس نسخہ سے چند اشعار بدیہ قارئین ہیں۔

سب تعریف خدا نول لائق جؤ مالک ہر شے دا خلق امر تھیں کل پیدائش جس نے کیتی پیدا

کل خلائق وچوں افضل پاک حبیب سوہارے جہاں خاطر اللہ صاحب کیتے ایر بیارے

اہل بیت نبی صاحب نوں ہوون لکھ سلاماں سب اصحاب و ازواج مطہر نے پاک امامال مرشد میرے قبلہ صاحب عارف مرد خدائی صابر، شاکر، ولی، فقیر نے عاشق مست مولائی

ہے لاٹانی رب بنایا تھید دیتے سب دل دیے مست الست ہے عاشق مولاخوش ہوسب نوں ملد ہے

خود مسکین فقیر سداون ہو کے شاہ تماماں شان بلند کمال نہایت شفقت خاصاں عاماں

خاص مقرب عاشق رب دا کامل مرد حضوری ذاتی اسم تے نفی اثباتوں دل وچ شعلے نوری

گندم گوں ہے رنگ مبارک جبکاں مارے نوری خاص حبیب رسول خدا تھیں رنگن جڑھ گئی بوری

(انتخاب از صل حبيب)

## روحانى بيغام لكافة الإنام المعروف تنوبرلا ثاني

قبلہ عاکم کی دوسری تصنیف ہے اور تنویر لا ٹانی کے نام سے مشہور ہے۔ سلیس اور سادہ نثر میں ہے۔ زبان عام فہم ، مخضر مگر جامع تصنیف ہے۔ نام ہی سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب روحانی پیغام ہے۔ یہ پیغام دو حصول پر مشتل ہے۔ پہلے جصے میں حمہ باری نتال ، شان رسالت ، اہل سنت کے مسلک کی توضیح وتشر تے اوراجمالی بیان ہے۔ ساتھ ہی اپنے مرشد طریقت کا خصوصی تذکرہ ہے۔ سرکار لا ٹانی کے انداز دعوت اور خصوصیات کی قدر نے تفصیل ہے۔

کتاب کے دوسر ہے حصہ میں باطل فرقوں اور تحریکوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ملت اسلامیہ کے مختلف طبقوں کو دعوت فکر دی گئی ہے۔ دعوت کا بنیا دی مقصد شریعت مطہرہ کی طرف رجوع اور روحانی امور کی طرف تعلق قائم کرنے کی ہدایت ہے۔ دعوت کا انداز مخلصانہ، ہمدر دانہ اور دین و ملی جذبات کا آئینہ دار ہے۔ سیچ دل کی پیکار ہے جو دین کی بالادتی، غلبے کا خواہاں اور مسلمانوں کے لیے اس میں نجات و کا مرانی جانتا ہے۔ کتاب سے چندا قتباسات ہدیے قارئین ہیں۔

# شان رسالت صلى الله عليه وآله وسلم

نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدالا ولین وآخرین ہیں۔ مقام محمود آپ ہی کے لیے خصوص ہے۔ مسازاغ الب صرکا شرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ مرتبہ مصطفائی و محبنائی و قاب قو سین او ادنی آپ ہی کوعطا ہوا۔ حبیب رحمان کالقب آپ ہی کو مطابہ وار حبیب رحمان کالقب آپ ہی کو ملا۔ آپ ہی مظہر فیضِ اتم ہیں۔ آپ ہی ورفعنا لک ذکرک کی شان رکھتے ہیں۔ علم شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ہوگا۔ آپ کا اسم گرامی اللہ تعالیٰ کے مبارک نام کے ساتھ کلمہ تو حید ، اقامت ، نماز ، خطبہ غرض ہر کا خیر میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نام کی شمولیت کی برکت سے کا خیر میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نام کی شمولیت کی برکت سے کا خیر میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے نام کی شمولیت کی برکت سے

فیوضات و برکات کاباب فتح ہوتا ہے۔حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام بالیقین آپ کے امتی ہونے کے متمنی تھے۔آپ ہی کافیض نبوت قیامت تک جاری رہے گا۔ کے امتی ہونے کے متمنی تھے۔آپ ہی کافیض نبوت قیامت تک جاری رہے گا۔ (تنویرلا ٹانی طبع جدید صفحہ 19-18)

حضورا کرم سلی الله علیه وآله وسلم اس وفت بھی نبی ہے جب کہ حضرت آدم صفی الله بین المماء و المطین ہے۔ اول ما خلق الله نوری الله تعالی نے آپ کا نور سب سے اول بیدا فرمایا۔ اولیت حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس سب سے اول بیدا فرمایا۔ اولیت حضورا کرم صلی الله علیه و آله وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس الله و خاتم النبین و کان الله و بحاتم النبین و کان الله و بحاتم النبین و کان الله و بحکل شی ع علیما آپ کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے اور الله و بید کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے اور الله و بید کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے اور الله و بید کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے اور الله و بید کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے اور الله و بید کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے اور الله و بید کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے اور الله و بید کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے اور الله و بید کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے اور الله و بید کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے اور الله و بید کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے اور اللہ و بید کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے اور اللہ و بید کے انوار شریفہ سے تمام آفاق منور ہوئے کے انوار شریف کے تمام آفاق منور ہوئے کے تمام آفاق میلیم کے تمام آفاق منور ہوئے کے تمام آفاق منور ہوئے کے تمام آفاق میلیم کے تمام آفاق میلیم کے تمام کے

(تنوىرلا ثانى صفحه 16)

حضرت صدیق اکبررضی الله عنه کوارشاد فرمایا که لایعس فنسی حقیقته غیر الله کا کوئی الله عند کردسی الله عند کردسی الله کا کوئی ادراک کردسی اور باطن اس طرح کی که حقیقت محمد بیلی صاحبها الصلوق والسلام کا کوئی ادراک کردی نہیں سکتا اور نہ کر سکے گا بلکہ جبرت میں رہ جائے گا۔

(تنوبرلا ثانی صفحه 17)

ایک اور مقام پرقادیائیت کے دجل وفریب پر بحث کرتے ہوئے دوٹوک الفاظ میں مکھتے ہیں

دین حق سے اغوا کرنے کے لیے ان (کافروں) کی شرارتیں سادہ لوح مسلمانوں کے لیے بڑی ہے دار ہیں۔ ان جاہلوں (کافروں) کو بیمعلوم نہیں کہ بالا جماع امتِ محمد بیمائی صاحبہ والصلوۃ والسلام ثابت ہے کہ جو بعد خاتم النہین علیہ الصلوۃ والسلام دعویٰ نبوت کرے وہ کا ذب ہے۔ جوشھ اس کا ذب سے مجزہ طلب کرے وہ بھی کا ذب ہے کیونکہ اسے یقین نہیں کہ دعوید ارجھوٹا ہے۔

( تنوبرلا ثانی طبع جدیدصحفه 82 )

## شخ طریقت کے بارے میں

قبلہ عاکم (شاہ لا ٹانی علی بوری رحمۃ اللہ علیہ) جن کا مبارک قلب محبت اللہ علی میں لبریز تھا اور احکام شریعت کی ادائیگی میں ساعی تھا، مصفٰی چراغ روغن بتی تھے۔ جب آپ کو باباجی چورا ہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہوا، باباجی کے ایک ہی تصرف نے دل جو آتشِ عشقِ اللہ سے معمورتھا، روشن فرما دیا۔

باباجی چوراہی رحمۃ اللہ علیہ کی نظرِ عنایت کے بعد شاہ لا ثانی بہت مدت تک مغلوب الحال اور مراقبہ اسم ذات جل شائہ سے مست ومجذوب رہے۔ نماز پنجگانہ باجماعت ونوافلِ تہجد سے بھی تغافل نہ فر مایا۔ آپ نے باباجی چوراہی رحمۃ اللہ علیہ سے تلاوت قرآن کی اجازت جاہی تو باباجی صاحب نے فر مایا

قرآن کریم کی تلاوت،نوافل اوروظا نف بہت اچھے ہیں مگر مقصود مراقبہاسم ذات غِلَّ شَائے' ہے

جب آپ ظاہراً وباطناً مکمل ہو چکے توبا ذنِ الہی بابا صاحب (جناب فقیر محمد چورا ہی رحمۃ اللّٰدعلیہ) نے خلافت واجازت مرحمت فرمائی اور فرمایا فقیر جنا ہے بینی جوانمر دواولوالعزم ہے۔

( تنوىرلا ثانى، طبع جديد صفحه 28 )

## اقوال ِزرٌس

اگر کسی شخص میں نوسوننا نویں برائیاں بھی ہوں تو فقیر کی نظراس کی برائیوں پڑہیں بلکہ اچھائیوں پر ہوتی ہے،خواہ ایک ہی ہو۔

اگرکوئی پیرآٹھ پہر میں کم از کم ایک بارا پے مریدین کے حال سے آگا ہی نہ پائے تواس پر بیعت لینا حرام ہے۔

# بزرگول کے پاس بچھ سننے کے لیے جانا جا ہے نہ کہ سنانے کے لیے۔

البيس لعين سيدموت كے وفت تك مقابله رہتا ہے۔

ولی این کرامتوں کو دنیا والوں سے اس طرح چھپا تا ہے جیسے با کرہ اپنے مخصوص ایام کو۔

حسنِ اَخلاق ہی سب پچھ ہے۔

اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اگر بھو کے ، پیاسے ننگے پاؤں بھی سفر کرنا پڑتے ۔ تو عین عبادت ہے۔

صدق ہی سے احوال کی صفائی ہوتی ہے اور باطن پاک ہوتا ہے۔

آپس کے لین دین میں تحریر ضروری ہے کیونکہ بیددونوں کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔

مدی ولایت اگراڑتا بھی پھرے مگرشریعت کا پابندہیں تواس سے بچالازم ہے۔

عمل بےاخلاص بچھ حقیقت نہیں رکھتا۔

جميع عبادات ومجامدات اوررياضات ِشاقه كالقصودمعرفت اسم ذات حق سجانه وتعالى

ا تنا کھاؤ کہ اینے فرائض احسن طریقہ سے ادا کرسکو، اتنانہیں کہ عفلت طاری ہوجائے۔

ولايت كى مىرات بىپ \_

پیرکافتوح حاصل کرنے کی نیت سے مرید کے پاس جانا حرام ہے۔

اللّٰدے بندے کے حضور باوضوحاضر ہونا جائے۔

شریعت وطریقت دو باز و ہیں جن کی قوت سے بندہ اپنے مولا کی راہ میں پرواز کرتا ہے۔

محبت اہل بیت ورسالت مآب علیہ الصلوٰ ۃ والسلام حفظ ایمان کی صانت ہے۔

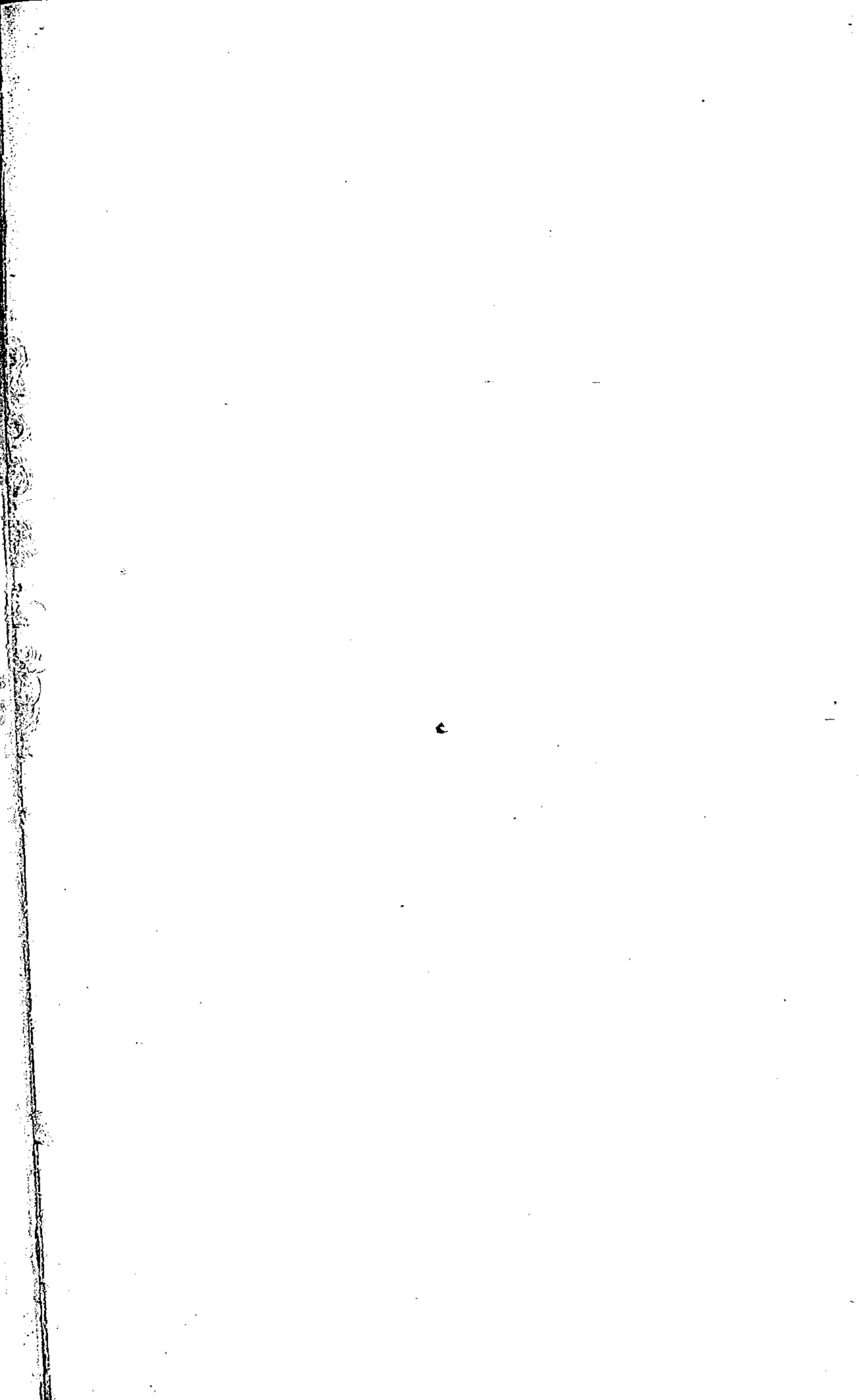

7

سبرت وكردار

Marfat.com

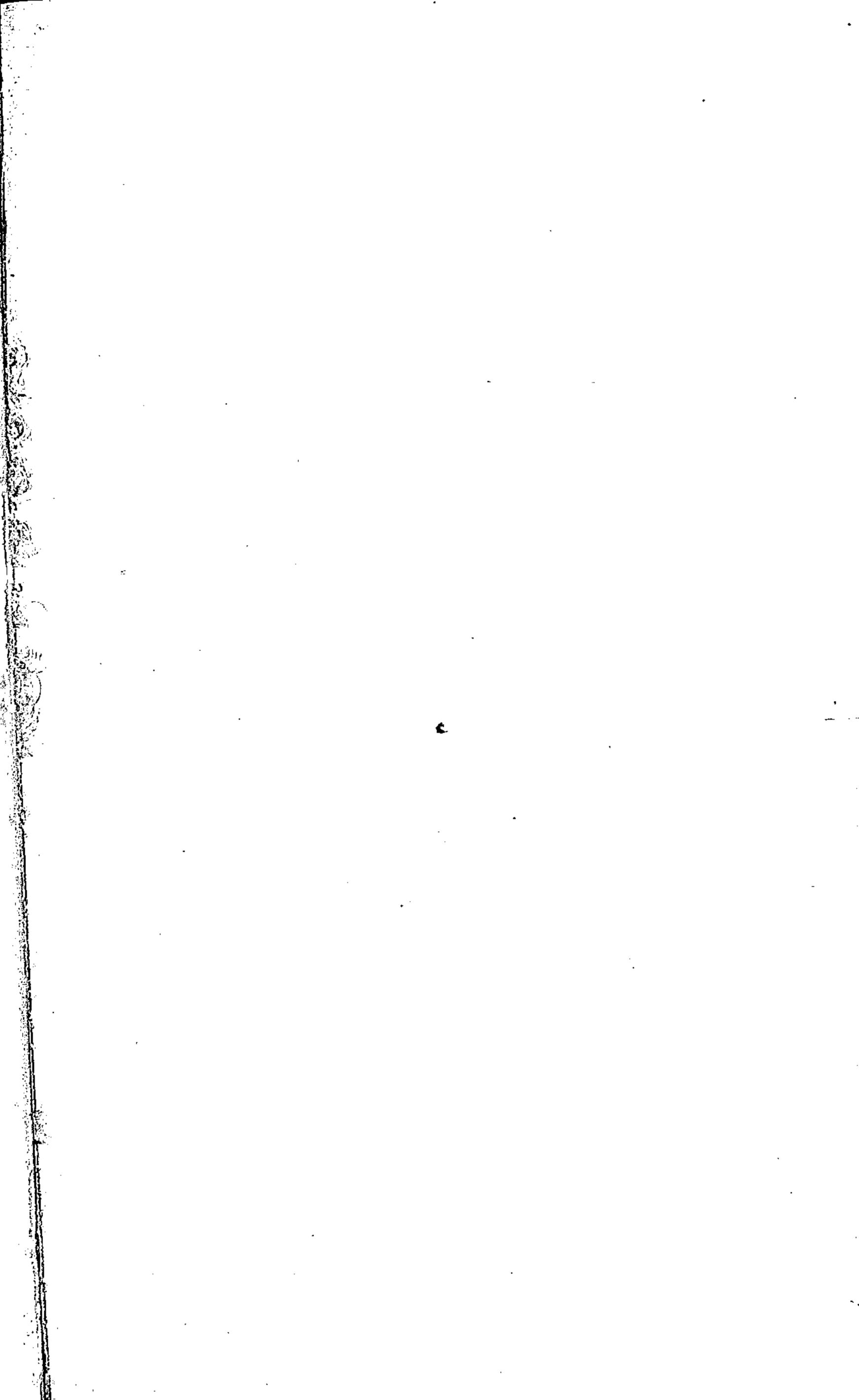

## ئىسنِ أخلاق

اولیاءاللہ کی حیات مقدسہ کا ایک اہم وصف کسنِ اُخلاق ہوتا ہے۔ان کے اخلاق وعادات کود کیے کراخلاق بین ۔ بیلوگ وعادات کود کیے کراخلاق بین دیدگی کو انوار سُنت سے منور رکھتے ہیں اور ابتباع سُنت کوہی اپنا نصب العین اپنی زندگی کو انوار سُنت سے منور رکھتے ہیں اور ابتباع سُنت کوہی اپنا نصب العین اخلاق ولایت ربانی کا دوسرا نام ہے۔قبلہ عاکم جس طرح سے اخلاق بین کا مقاضوں سے بھی اخلاق بین کا ابتباع کرتے تھے بالکل اسی طرح خدمتِ خلق کے تقاضوں سے بھی بخوبی عہدہ برآ ہوتے تھے۔مہمان نوازی، ایثار وتعاون، خلوص و ہمدردی، شفقت و محب اورعطا و بخشش آپ رحمتہ اللہ علیہ کے نمایاں اوصاف تھے۔ان امور میں خاص و محب عام کی کوئی تخصیص نہیں۔

عام کی لوی سیل نہ کا۔

سلام میں ہمیشہ پہل کرتے، حسن سلوک تو گویا قبلہ عالم کا شِعارتھا۔ دوسروں کی افغرت تھی۔

لغزشوں کو معان کرنا، عفو و درگز رہے کام لینا اور حلم و بردباری آپ کی فطرت تھی۔

فرائض کی پابندی کرتے اور دوسروں کوشدت سے تلقین کرتے۔ اگر تسابل یا غفلت و کھتے تو بلا لحاظ ناراضی و خطگی کا اظہار کرتے اور سرزلش فرماتے۔ دنیا داروں سے بے نیاز اور دین داروں سے مجت رکھتے تھے۔ طبع سے یکسر خالی تھے، قناعت پنداور متوکل نیاز اور دین داروں سے مجت رکھتے تھے۔ حمع سے یکسر خالی تھے۔ ہر خص سے خندہ بیشانی سے ملتے اور حسب حال اس کی تکریم کرتے۔ گفتگو میں حفظ مراتب کا پاس رکھتے اور جھوٹے بوے کو بلاتخصیص محبت بھرے انداز میں مخاطب کرتے۔ گفتگو میٹی اور برحلا وت تھی۔ گوکم ہولتے مگر کلام مربوط و جامع ہوتا۔ دوسروں کی ناروابات یا ہے جا برحلا وت تھی۔ گوکم ہولتے مگر کلام مربوط و جامع ہوتا۔ دوسروں کی ناروابات یا ہے جا برحلا و تیاں میں حاضر لوگوں کے دلوں کی بات پھھاس ملیے سے بیان کردیتے یااس کے دل محبل میں حاضر لوگوں کے دلوں کی بات پھھاس ملیے سے بیان کردیتے یااس کے دل میں بیدا ہونے والے سوال کا جواب پھھاس طرح سے دیتے کہ دوا پی جگہ خود مطمئن

ہوجا تا۔اسے مزید پوچھنے یا کہنے کی کم ہی ضرورت ہوتی۔لوگوں کی ہاتیں بغورسُنے اور مناسب جواب دیتے۔جواب ایسا ہوتا کہ سننے والوں کو اطمینان ہوجا تا۔اگروہ اینے کلام میں غلطی پر ہوتا تو بغیر محسوں کیے اصلاح یا تا۔

ایک دفعہ قبلۂ عاکم ڈھکوٹ (فیصل آباد) میں تشریف رکھتے ہے۔فضل محمہ صاحب (گڑھاوالے) جوکئ سال انگلینڈ میں رہنے کی وجہ سے فرنگیوں سے خاصے متاثر ہے ،کالج کے چند پروفیسرصاحبان کے ہمراہ حاضر ہوئے۔وہ فرنگیوں کی عقل و دانش،فکرونز تی وغیرہ پران کی بعد اللہ علیہ التحریف کرنے لگے۔آپ نے ان کی باتیں سننے کے بعد فر مایا

''کیاان لوگوں نے جن کی تم نے اس قدرتعریف کی ہے،اسلام قبول کرلیا ہے؟'' انہوں نے نفی میں جواب دیا۔

آپےنے فرمایا

''وہ عقل مند کیسے ہوسکتا ہے، جو اسلام کی حقانیت پر ایمان نہ لائے۔اگر وہ فی الواقع دانا ہوتے تو اسلام ضرور قبول کر لیتے جو دین فطرت و بیغام حق ہے'' بین کروہ سب خاموش ہو گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگیا۔

خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانشِ فرنگ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف

(علامه اقبال)

قبلۂ عالم کوتمباکونوشی سے سخت نفرت تھی۔ اس کی برملا مذمت فرماتے اور ختم خواجگان شریف میں تمباکونوش خوات کوشریک نہ ہونے دیتے اور نہ سی تمباکونوش کوشر میک نہ ہونے دیتے اور نہ سی تمباکونوش کوشتم شریف پڑھنے کی اجازت دیتے۔

كباس

سادہ، کم قیمت اور سفیدرنگ کا لباس پہنتے۔ لباس میں تہبند اور کھلا گرتا بہند تھا۔ بالعموم وہی زیب تن فرماتے۔ کیڑے چارٹکڑیوں والی ٹوپی کے ساتھ پکڑی بھی باندھتے۔ عام حالات میں صرف ٹوپی پر اکتفا فرماتے۔ لباس میں سفید رنگ بہت ہی بہند تھا۔ بھی بھی نیلے رنگ کا تہبند بھی باندھ لیتے تھے۔

#### رياسےنفرت

تجھی ناراض ہوئے اور فر مایا

غایت درجه مخلص اور ریاسے پاک تھے۔نام ونموداور شہرت کونالیندفر ماتے۔ساری زندگی سادگی میں گزاری ۔اییخ منصب و مقام کوبھی دوسروں پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ ہمیشہ متواضع رہتے اور انکسار کا اظہار کرتے۔ والٹن میں سرکار لا ثانی رحمتہ اللّٰہ علیہ کا سالانه عرس ہرسال شعبان کی 16 تاریخ کو با قاعد گی ہے منعقد ہوتاتھا۔جس میں قبلهٔ عاکم کے مریدین کی بھاری تعداد شرکت کرتی۔ 1960ء میں شعبان کے جاندیر اختلاف ہوگیا، برادرانِ طریقت کی اطلاع اورسہولت کے پیشِ نظرصاحبزادہ حافظ سیدارشاد حسین صاحب نے عرس کی تاریخ اورخبراخبارات میں چھیوانے کے لیے کہا تا كەدور دراز سے آنے والے احباب كومغالطەنەر ہے۔ جب عرس كى اطلاع تمام اخبارات میں حیب گئی تو اخبارات آپ کے حضوراس خیال سے لا کرر کھ دیے کہ آپ ر یہ د مکھے کرخوش ہوں گے اور تحسین فر مائیں گے ۔ مگر ہوااس کے برعکس ۔ مید ملکھے کرخوش ہوں گے اور تحسین فر مائیں گے ۔ مگر ہوااس کے برعکس ۔ قبلهٔ عالم اخبارات دیکی کرنه صرف ناراض ہوئے بلکہ فرمایا میاں بیاشتہار بازی آخر کس نے ، کیوں اور کس کے ایماء پر کی ہے اس پرعرض کیا گیا کہ صاحبزادہ صاحب نے جاند کی تاریخ کے اختلاف پراییا کرنے کا تھم دیا تھا تا کہلوگوں کو اِشکال باقی نہ رہے۔ آپ صاحبزادہ صاحب سے

، '' چھبھی ہوہمیں اشتہار بازی ناپیند ہے۔ ہمار ہے شیخ سرکارلا ثانی رحمتہ اللہ علیہ کو بھی پروپیکنڈا قطعاً نالیندتھا۔جس کےمقدر میںعرس میںشمولیت کی سعادت ہے،وہ کیسے محروم روسکتا ہے اور جسے بیسعادت ملنا ہی نہیں ہے وہ کیونکر حاصل کرسکتا ہے' ایک عرس کے موقع پر کسی مرید نے کیڑے کا بینرلکھوا کرمحراب میں لٹکا دیا۔ جب قبلهٔ عالم مسجد میں تشریف لائے اور آپ کی نظر محراب میں رکھے ہوئے بینریریوی، آب وہیں رکت گئے اور ایسا کرنے پراظهارِ ناراضی فرمایا۔ لظكا ہوا بینرا تارے جانے کے بعد قبلهٔ عالم رحمته الله علیہ تشریف فرما ہوئے اور غصے

" كيول ميال قبلهُ عالم سركارِ لا ثاني رحمته الله عليه نے بھی ايبا كيا تھا۔ ہميں ايسے نام ونمود کی خواهش نهین'

مخلوقِ خدا کی دلجوتی

قبلهٔ عالم غایت درجه رحمدل تنصاورلوگول برخصوصی شفقت فرماتے، ان کی ہرطرخ سے دلجوئی فرماتے۔ان کے جذبات کا بخو بی احساس فرماتے۔اگرکوئی معاملہ ناگوار ے خاطر ہوتا تو بھی چیتم ہوشی سے کام لیتے اور احساس نہ ہونے دیتے۔

ا بک دفعہ ایک خاتون نے جو قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ سے بہت ارادت رکھتی تھی، ﴿ آپ کی خدمت میں کھیر ایکا کر پیش کی۔آپ نے اسے بخوشی قبول کیا اور شوق سے کھائی۔ جب قبلهٔ عالم کھا چکے تو اس خاتون کو وہ برتن واپس کر دیا جس میں کھیر پکا کر لا ٹی تھی۔اس خاتون نے برتن میں لگی ہوئی کھیر بطور تبرک اپنی انگلیوں سے جائے لی۔ جونہی اس نے انگلی منہ میں ڈالی تو اسے احساس ہوا کہ کھیر میں چینی کے بجائے نمک اور وه بھی خاصا تیز تھا۔ وہ بہت پشیان ہوئی اور آپ سے معذرت کرنے لگی۔ قبلهٔ عالم "بی بی خواہ مخواہ پریشان کیوں ہوتی ہو، مجھے تو یہ گھر بہت پیندا کی۔ مجھے یہ نہ صرف اچھی گئی ہے بلکہ مزیدار جان کرمیں نے خوب کھائی ہے"

میں کروہ خاتون مطمئن ہوئی اور خوشی خوثی واپس چلی گئی۔
ایک دفعہ گیمر کے نزدیک سی چک سے قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کا ایک مرید زیارت کے لیے دربار عالیہ والٹن شریف حاضر ہوا۔ اس کا لباس بوسیدہ تھا جس سے غربت کے آٹا دظا ہر ہوتے تھے۔ اس نے قدم بوی کی اور آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی در بعد اس نے اپنی بوسیدہ تہبند کے بلوسے پانچے روپے کا انتہائی خشہ نوٹ نکال کر قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی نذر کیا۔ آپ نے بخوشی قبول کرلیا۔ صاحبز ادہ سیدمحمد ارشاد حسین عائم رحمتہ اللہ علیہ کی نذر کیا۔ آپ نے بخوشی قبول کرلیا۔ صاحبز ادہ سیدمحمد ارشاد حسین شاہ قریب ہی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا

ریانتہائی غریب آدمی معلوم ہوتا ہے ،اس لیے پیسے اسے لوٹا دیں۔ہوسکتا ہے کہ اس کے پاس جانے کے لیے کراریجی نہ ہو۔ آپ نے فرمایا

''ہرگز نہیں مجھے اس کا نذرانہ بہت پہند ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے' وہ شخص میس کر بہت مسرور ہوا۔ اس کے بعد علیحدگی میں قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ صاحبز ادہ سیدار شاد حسین شاہ سے بہت ناراض ہوئے۔ فرمانے لگے ''میاں اگر اس کے دل میں بی خیال آجا تا کہ مجھے سکین جان کرمیرا ہدیے قبول نہیں کیا تواس طرح نہ اس کا بچھ رہتا اور نہ ہمارا''

يھرفر مايا

''میاں درولیش میں تین صفات بہت ضروری ہیں'' درولیش لا طامع ہوتا ہے۔ بینی درولیش کے دل میں کسی قشم کالا کیے ،حرص یاطمع نہیں تا۔

درولیش لا مانع ہوتا ہے۔ بینی اگر کوئی خلوص سے ہدیہ پیش کرے تو اسے قبول کرنے میں ردوکدنہ کرے کہ بیچضور نبی کریم علیہ الصلوٰ قوالسلام کی سُنّت ہے۔ درولیش لا جامع ہوتا ہے۔ لینی اسے جمع نہ کرتا ہوا درراہ خدا میں سب بچھ خرچ کرتا رہے''

چند روز کھہرنے کے بعد اس بوسیدہ حال شخص نے واپس جانے کی اجازت چاہی۔قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے بخوشی اجازت فرمائی اور صاحبز ادہ صاحب کوعلیحدگ میں جھاؤ میں حکم دیا کہ اسے طیش تک چھوڑ آؤ۔اپنے پاس سے ککٹ خرید کراسے گاڑی میں بھاؤ اور جب واپس آنے لگوتو اسے بچھر قم بطور زادِراہ بھی دیتے آؤ۔صاحبز ادہ صاحب اور جب واپس آنے لگوتو اسے بچھر قم بطور زادِراہ بھی دیتے آؤ۔صاحبز ادہ صاحب نے تعمیل ارشاد کی جس سے وہ شخص بے حدمسر ور ہوا۔ قبلہ عالم کے گن گاتا ہوا واپس ہوا۔اسے بیاحساس ہی نہ ہوا کہ وہ ایک غریب شخص ہے اور بیسب بچھاس کی دلجو ئی سے ایس ہور ہاہے۔

ایک دفعہ قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ گھوڑی پرسوارگاؤں کی طرف جارہے تھے۔ آپ

کے ہمراہ صاحبزادہ سید محمہ ارشاد حسین شاہ ، مولانا غلام نبی رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا عبدالعزیز صاحب بھی تھے۔ رابعتے میں ایک مفلوک الحال عیسائی ملا، اس نے بڑی عقیدت سے آپ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ در آنحالیکہ آپ گھوڑی پرسوار تھے اور آپ سے گھر جانے کے لیے عرض کیا۔ قبلہ عاکم قبول فرماتے ہوئے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے چار پائی بچھا دی۔ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ اپنے ہمراہیوں تشریف لے گئے۔ اس نے چار پائی بچھا دی۔ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ اپنے ہمراہیوں سے سے اس پر بیٹھ گئے۔ عیسائی اپنی بیوی سے اظہارِ مسرت کرتے ہوئے کہنے لگا سمیت اس پر بیٹھ گئے۔ عیسائی اپنی بیوی سے اظہارِ مسرت کرتے ہوئے کہنے لگا شمیت اس پر بیٹھ گئے۔ عیسائی اپنی بیوی سے اظہارِ مسرت کرتے ہوئے کہنے لگا دی۔ خبلہ کا اس کے گھر نرائن آگئے ہیں''

( یعنی بے حیثیت کے گھر ہا دشاہ آگیا ) اس نے بڑی منت ساجت کے بعد عرض کیا کہ جناب اجازت ہوتو آپ کے لیے کھانا تیار کروں۔ آپ نے مسکرا کرفر مایا ''میاں کیا کھلاؤگے''

اس نے کہا کہاس وفت میرے ہاں ہاتھ کی بٹی ہوئی سویاں ہی ہیں، وہی پکا کر پیش کرتا ہوں۔آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔اس نے اپنے برتن اس مقصد کے لیے استعمال کے تو آپ کے ہمراہی کبیدہ خاطر ہونے لگے۔سب نے خیال کیا کہاس مشرک کے ہاں کھانا کیونکر جائز ہوگا۔اس نے چولھے میں لکڑیوں کی جگہ کماد کا چھلکا جلانا شروع کردیا۔

ابھی چندہی کمھے گزرے تھے کہ چو کھے سے دیکھی گر پڑی اور تمام سویاں جلتی ہوئی آپ آگ میں گرگئیں۔ وہ شخص نید کھے کر بہت شپٹایا۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں آپ آگ یاس آیا اور کجا جت سے عرض کرنے لگا سویاں تو آگ میں جل گئی ہیں۔ آپ نے فال

> ''کیاتمہارے ہاں اور سویاں نہیں ہیں؟'' اس نے کہاجی نہیں بس یمی سیجھ تھا۔ اس نے کہاجی ہیں بسی سیجھ تھا۔

> > آپنے فرمایا

'' فکرنه کروهم تمهارے لیے ایسے ہی دعا کردیتے ہیں''

آپ رحمتہ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اورتشریف لے آئے۔ راستے میں آپ نے ساتھیوں کو جوزیادہ متشوش تھے ،مخاطب کر کے فرمایا

''میاں درویشوں کو ناجا ئز کھا نا کھلا نا تو در کنارمشکوک لقمہ بھی درولیش کی زبان پر نہیں ہتا''

سبحان الله اس طرح سے آپ نے اس غریب عیسائی کی دلجوئی بھی فر مائی ،مشرک کی دعوت سے بھی محفوظ رہے۔ بیسب آپ رحمتہ اللہ علیہ کا تصرف خصوصی تھا۔

#### مريدين برشفقت

قبلهٔ عاکم رحمته الله علیه نهایت رحم دل اور شفیق تھے۔ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر ملول ہوجائے۔ اس کی مالی، اخلاقی اور روحانی امداد فرماتے۔ جب تک اس شخص کے معاملات درست نہ ہوجائے، آپ کی خصوصی توجہ مسلسل رہتی۔ غریب اور مفلوک

الحال ارادت مندوں پرمہر بانی فرماتے اوران کی خاطر خواہ دلجوئی فرماتے۔
میرے (مصنف مرزا ریاض احمہ کے ) والد بزرگوار 1967ء میں راہی ملکِ
عدم ہوئے۔ میں اور دوسرے بھائی نوعمر تھے اورامور دنیا میں نا پختہ تھے۔ والد بزرگوار
کی جدائی کے سانحے نے ایک طرف نڈھال کررکھا تھا تو دوسری طرف عزیز وا قارب
کی سردم ہری اور معاندانہ روش خاصی پریشان کن تھی جس سے شدتے م دو چند ہوگئ۔
متمام بھائی اس صورت حالات سے پریشان رہنے لگے۔ ختم دسواں کے بعد میں
اپنے دو بھائیوں حاجی مرزا سراج احمد عادل اور مرزا محمد سرور کے ہمراہ قبلہ عاکم کی
خدمت میں حاضر ہوا اور قدم بوی کی۔ ہم تیوں بھائی خاموش بیٹھے تھے کہ آپ نے
ہماری طرف دیکھا اور سرد آہ بھری اور فرمایا

'' ہمیں بھائی عنایت اللہ (قبلۂ عالم میرے والدِمحتر م کوعنایت حسین کی بجائے عنایت اللہ (قبلۂ عالم میرے والدِمحتر م کوعنایت حسین کی بجائے عنایت اللہ فر مایا کرتے ہے) کی موت کاس کر بہت صدمہ ہوا۔ بفضلہ تعالی ان کل عاقبت بخیر ہوئی۔ ہم لوگ فکرنہ کرو''

ہم سب بھائیوں نے اعزۃ واقربا کی بے رخی کا ذکر کیا۔ قبلہُ عالَم کی خصوصی شفقت کا یوں ظہور ہوا، آپ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا

''تہہیں بن شاء اللہ کوئی گرند نہیں بہنچائے گا،تم کوئی فکرنہ کرو۔ تہمارے والدفوت ہوگئے ہیں تو آج سے مجھے اپنا والد سمجھنا اور کوئی تکلیف ہوتو بلا بھجک مجھے سے کہد ینا'' قبلہ عالم کی شفقت سے ہم بھائیوں کی مضطرب طبیعتوں کو قرار آگیا۔ قبلہ عالم تاحیات ہم چاروں بھائیوں کو ہمیشہ بیٹوں کی طرح جانے اور اپنی نواز شوں سے بہرہ مند فرماتے رہے۔ اب بھی آپ کی کرم نوازی میں فرق نہیں آیا حالا نکہ آپ وصال فرما کے قبلہ عالم کی اس مہر بانی سے حضور نبی کریم رؤف ورجیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اُس قبلہ عالم کی اس مہر بانی سے حضور نبی کریم رؤف ورجیم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اُس مبارک سُنت کی یادتازہ ہو جاتی ہے جسے ابنِ عساکر اور خصائص کبری میں حضرت مبارک سُنت کی یادتازہ ہو جاتی ہے جسے ابنِ عساکر اور خصائص کبری میں حضرت

بشیر بن عقرب جہنی رضی اللہ عندروایت فر ماتے ہیں کہ

" جب اُن کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تو وہ حضور پر ُنور صلی اللّه علیہ والہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللّه علیہ والہ وسلم نے انتہائی شفقت سے فرما یا کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں (محرصلی اللّه علیہ والہ وسلم) تمہار اباب اور عاکشہ (رضی اللّه عنہا) تمھاری ماں ہوجا کیں " (مفہوم) سجان اللّه قبلہ عالم کو ہر حال میں احبان اللّه قبلہ عالم کو ہر حال میں احباع سُنت کا کتنا خیال رہتا تھا۔

### بجول برشفقت

قبلہُ عالم رحمتہ اللہ علیہ بچوں پر بہت شفقت فرماتے ہے۔ بچوں کو دیکھ کرخوش ہوتے اور بیار سے چھوٹے میاں کہہ کر پکارتے ۔علالت کے دنوں میں اگر کسی وفت آپ قدرے مضطرب ہوتے تو فوراً کسی چھوٹے بیچے کوقبلہُ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں لایا جاتا ۔ جونہی آپ ننھے منے بچوں کو دیکھتے، طبیعت کا تکدّ رجاتا رہتا۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ مسرور ہوجاتے اور فرماتے

'' میاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں پر بڑی شفقت فر ماتے تھے۔ان سے بیاد کرتے تھے۔ مجھے آپ کی بیسنت مطہرہ بڑی ہی عزیز ہے''

صاحبزادہ حافظ سیدمحمدار شادسین مد ظلہ کے بڑے صاحبزادے سعیدالحن شاہ سے آپ خصوصی پیار کرتے تھے اور ایام طفولیت میں انہیں اکثر اپنے پاس ہی رکھتے تھے۔ غایت درجہ مہر بانی فرماتے تھے۔

1954ء میں قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ حافظ آباد تشریف لائے اور شاہ سرمست رحمتہ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر قیام فرمایا، جوشہر کی آبادی سے دور تھا۔ حافظ آباد میں آپ کے مریدین کی اکثریت تھی۔ سب نے شہر میں قیام کے لیے گزارش کی مگر آپ نہ مانے۔ جب خدام کی طرف سے اصرار ہوا تو فرمایا

''میں صاحب مزار کامہمان ہوں ، ان کی اجازت کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گا''
کھانے کی دعوت دینے والوں سے کہا کہ کھانا پکا کریہیں ہے آؤ۔
انہی دنوں میرے (مصنف کے ) والد بزرگوار (جناب عنایت حسین ) نے کھانے کی گزارش کی تو قبلہ عالم نے فرمایا
گرارش کی تو قبلہ عالم نے فرمایا
''میاں ٹھیک ہے یہیں لے آؤ''

والدصاحب نے کھانے کی تیاری شروع کردی۔ میں نے اور چھوٹے بھائی مرزا سراج احمدعاول نے (ہم دونوں اس وفت کمسن تھے) والدسے اصرار کیا "میاں جی آپ قبلۂ عاکم کو گھرلائیں تا کہ وہ یہاں کھانا تناول فرمائیں اور ہمیں خصوصی برکت حاصل ہو۔"

والدمحرم قبلہ عالم کابہت ادب کرتے تھے۔احر اماً قبلہ عالم سے زیادہ گفتگونہیں ا کرتے تھے۔ وہ مرشد کامل کے ارشاد سننے میں ہی فلاح جانے تھے۔انہوں نے کہا ا میں تو اس کی ہمت نہیں یا تا ہم جاؤ اور عرض کرکے دیکھ لو۔ ہم دونوں بھائی حاضر ا خدمت ہوئے اور بالاصرار عرض کیا کہ ہمارے گھر چلیے۔قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے جب ہماری ضدد یکھی تو کہا

> دو کھہرومیں شاہ سرمست رحمتہ اللہ علیہ سے اجازت لے لول'' تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور پھرمسکرا کر کہنے لگے

'' میاں حضرت نے کہا ہے کہ بچوں کو ناراض نہ کریں اور مجھے اجازت دے دی ''

جب ہم قبلۂ عاکم کے ہمراہ گھر پہنچے تو آپ کی اس غیر متوقع تشریف آوری پرتمام احباب حد درجہ خوش ہوئے۔ جملہ مریدین نے اس موقع کوغنیمت جانااور خوب برکت حاصل کی۔اس موقع پرآپ نے فرمایا

'' ریرسب کچھ بچوں کی خوشنو دی کے لیے ہے ورنہ میں تو شاہ سرمست رحمته الله علیہ

## كے ہاں حصول امانت كے ليے آيا ہوا تھا جوالحمد اللہ مجھے عطا ہوگئ ہے'

ايثار

قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی طبیعت میں حد درجہ ایثار تھا۔ اخلاص تو گویا آپ میں کوٹ

کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ زہد کی شان نرالی تھی۔ اپنے بیگانے کے ساتھ کیسال محبت،

ہمدردی اور تعاون آپ کے خلق کے نمایاں پہلو تھے۔ مراڑہ شریف کے گردونوا حمیں

رہنے والے قادیا نیوں نے ازراہ عداوت قبلہ عاکم کے چھوٹے بھائی کوز مین کی تقسیم پر
اکسایا اور آپ کے خلاف خواہ نخواہ بھڑ کایا۔ وہ سادہ آدمی تھے ان (حاسدوں) کے

بہکاوے میں آکرایک روز علاقہ کے معزز شخص مولوی خبردین کے ہمراہ قبلہ عاکم کے

پاس آئے۔ قبلہ عاکم کوصورت عال کاعلم ہواتو آپ بڑی محبت سے فرمانے لگے

زمیاں خبردین ہم بھائیوں میں کوئی تناز عزبیں ہے۔ جو میری ملکیت ہے وہ سب
میرے بھائی کا ہے۔ بیساری زمین کا انتظام سنجال لیں اور جوان کا دل چاہے بچھے

دے دیا کریں'

بین کرمولوی خیردین خاموش ہو گئے اور بھائی ہے کہا

''تم بہک گئے ہو یہاں تو مجھے خلوص کے سوا کیجھ نظر نہیں آتا ۔لوگوں کی باتوں پرخود کوخراب نہ کرو''

قیام پاکستان کے بعد قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ کوضلع ہوشیار پور (ہندوستان) کی متروکہ آبانی زمین کے بدلے میں چک نمبر 98 چشتیاں (ضلع رحیم یارخان) میں جو رقبہ اللہ ہوا، آپ نے وہ سارار قبہ اپنے جھوٹے بھائی کو بخوشی عطا فرما دیا اور اپنے لیے کھی نداٹھار کھا۔

احسان كابدله

قبلهٔ عاکم رحمته الله علیه اینے ابتدائی وَ ور میں مکیریاں ضلع ہوشیار پور (ہندوستان)

تشریف لے گئے اور وہاں شدید بیمار ہو گئے۔ آپ ماسٹر نبی بخش کے ہاں قیام پذیر سے۔ انہوں نے قبلۂ عالم کی خوب خدمت کی یہاں تک کہ آپ صحت مند ہو گئے۔ جب واپسی کا ارادہ فر مایا تو ماسٹر صاحب نے اپنی تنگدستی اور قرضوں کی ادائیگی کے لیے خصوصی دعاوہ فطیفہ کی التجاکی۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے فر مایا

''میاں تہہیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ،تہماراوظیفہ میں خود پڑھلیا کروںگا''
بس پھرکیا تھا چند ہی دنوں میں ماسٹر نبی بخش خوشحال ہو گئے۔اس وقت ان کے تین مصاحب اور حاجی انعام الحق مصاحب حافظ آباد میں وسیع کاروبار کے مالک ہیں۔ان پرخدا کافضل ہے اور بحر اللہ مسجی متقی ، دیندار اور آپ کے غلام بے دام ہیں۔ یہ خصوصی برکت اس خدمت و احسان کا بدلہ ہے جوان کے والد نے کیا۔قبلہ عالم کی یہ خصوصی محبت ہے جس کا اثر ان کی اولا د تک میں قائم ہے۔

جیڑھے گھروچ وی بے جاوے کدی کجیالاں دا پھیرا او گھر کجیالاں دے صدیے سدا خوشحال ہوندے نیں

اور عرض کی

"ساری زندگی یوں ہی گزرگئ ہے، زادِراہ کے لیے پچھ بھی نہیں۔اب قبر میں
پاؤں لئکائے بیٹے ہوں، پہ نہیں کب بلاوا آجائے۔میں نے ارادہ کررکھا ہے کہ
اراضی آپ کو تھنہ میں پیش کروں گا۔ شاید بیٹل میری بخشش کا ذریعہ بن جائے"
قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے قبول فر مایا اورخصوصی دعا فر مائی۔ چند ہی ماہ گزرے تھے
کہ چودھری صاحب کا انتقال ہوگیا۔قبلہ عاکم کو معلوم ہوا تو ان کے ہاں تشریف لے
گئے ،مولوی چراغ دین صاحب کوڑے والے نے (جوقبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے خلص
علام ہیں) جنازہ پڑھایا اور آپ نے نماز جنازہ میں شمولیت فر مائی۔نماز جنازہ ادا
کر لینے کے فور آبعد قبلہ عاکم نے مرحوم کے خاندان کے تمام افر ادکو بلایا اور فر مایا
ترفین کے بعد خصوصی دعا فر مائی اور کہا جلد ہی لوگوں پرواضح ہوجا کے گا کہ شیخص
ترفین کے بعد خصوصی دعا فر مائی اور کہا جلد ہی لوگوں پرواضح ہوجا کے گا کہ شیخص

چودھری صاحب کے انتقال کے تقریباً ایک سال بعد شدید بار شوں کی وجہ سے ان کی قبر بیٹے گئی، ان کے بسماندگان جب قبر کی مرمت کروانے گئے تو دیکھا کہ میت اپنی صحیح حالت پر ہے، کفن برستور و بیا ہی ہے اور داڑھی قریباً ایک بالشت کے برابر بڑھی ہوئی ہے حالانکہ بوقت انتقال صرف خط ہی تھا۔ آ تکھوں میں خصوصی چک، چہرہ نورانی اور پُر رونق تھا۔ لحد مہک رہی تھی۔ اس واقعہ کا گاؤں میں بہت چرچا ہوا، مخلوقِ خدانے زیارت کی اور دوبارہ نماز جنازہ پڑھ کر فن کیا گیا۔ ہر خفس کی زبان پر بے ساختہ جاری تھا چودھری سعادت مند خض ہے اور واقعنا شہید ہے۔

جناب کنور شجاعت علی خان صاحب ریٹائرڈ ڈپٹی سیرٹری محکمہ مال پنجاب خواجہ عبد الرزاق صاحب دیبال پوررحمتہ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔انہوں نے بیان کیا عبد الرزاق صاحب دیبال پوررحمتہ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔انہوں نے بیان کیا ''جن دنوں میں بطور تحصیلدار نارووال متعین تھا،ان دنوں چینی کی شدید قلت بیدا

. ہوگئ اور تقریبات کے لیے جینی کاحصول بغیر پرمٹ مشکل تھا۔صاحبز ادہ سیدمحر مقبول حسین شاہ سرکارلا ثانی علی بوری رحمتہ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں میرے پاس پرمٹ بنوانے کہنچے۔ میں نے ان سے پوچھا،کل کتنی چینی درکار ہے۔صاحبزادہ صاحب نے کہا آپ کوصرف ایک من چینی کا پرمٹ جاری کرنے کا اختیار ہے، بس ایک من چینی دے دیں۔اس پر میں نے کہا حضرت مجھےاییے اختیار کاعلم ہے میں نے تو مقدار ہوچھی ہے، آپ وہ بتا ئیں۔تو انہوں نے کہا کہ ایک بوری سے کام چل جائے گا۔ میں نے مطلوبہ ایک بوری چینی بھجوا دی۔ صاحبزادہ صاحب بہت خوش ا ہوئے اور واپس آ کر قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ سے سارا ماجراعرض کیا تو آپ رحمتہ اللہ علیہ نے صاحبزادہ صاحب کو بھیجا کہ جھے عرس پر حاضری کی دعوت دیں۔ میں عرس پر حاضر ہوا اس وفت قبلۂ عالم سے میری پہلی دفعہ ملا قات ہوئی۔ آپ نے لنگر سے تواضع فرمائی اور جھے ساتھ لے کرسر کار لا ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے مزارافدس پر حاضر ہوئے۔میری کیفیت بدل گئی اور میں نے دیکھا کہ آپ میرے متعلق سرکار لا ٹائیا رحمته الله عليه سيخصوصي عرض كررب بين اورسركار لا ثاني كويا مير ب سامن مسكرا رہے ہیں۔اس کے بعد آپ نے مجھے مراڑہ شریف آنے کی دعوت دی۔قبلہُ عالم کا فرماناتھا کہ میری طبیعت مراڑہ شریف کے لیے بیقرارر ہے گی۔

ایک ہفتہ بعد موقع ملاتو میں مراڑہ شریف کی طرف چل دیا۔ جب آستانہ عالیہ کے سرکنڈوں کے پاس پہنچاتو میں نے دیکھا میر ہے شخ خواجہ عبدالرزاق صاحب سامنے کھڑے ہیں۔ مجھ پر عجیب کیفیت طاری ہوئی اور میں جلدی سے قدم ہوتی کے لیے آگے بڑھ گیا۔ جب میں مرشد کی قدم ہوتی سے فارغ ہواتو کیاد بکھا ہوں کہ سامنے کھڑے برزرگ میرے مرشز نہیں بلکہ قبلہ عالم ہیں اور مسکرار ہے ہیں۔ آپ نے مجھے گلے لگایا اور فر مایا ہم تمہارے انتظار میں تھے۔

قبلهٔ عالم کی بیرکرامت و تکھر میں دل وجان سے آپ کا گرویدہ ہوگیا اور تین

روزتک آستانہ عالیہ برکھہرا رہا۔ قبلۂ عاکم نے خصوصی نوازشوں کے بعد جب مجھے واپسی کی اجازت دی تو میری کا یا بلیٹ چکی تھی اور میں مغلوب الحال تھا''

## وشمنوں کے ساتھ حسن سلوک

قبلہُ عاکم رحمتہ اللہ علیہ اخلاقی کئے ہے متصف تھے۔ کسنِ سلوک تو آپ کی روش اور روز مرہ کا معمول تھا۔ اس میں اپنے اور پرائے کی تخصیص نہ تھی۔ قادیا نیوں کی ریشہ دوانیوں اور ہے ہودگیوں کے باوجود آپ نے ہمیشہ مروت سے کام لیا اور عالی حوصلگی کا مظاہرہ فر مایا۔ اس حسنِ سلوک کے نتیجہ میں کئی گراہوں کو راہ حق ملی۔ تقسیم ہند کے وقت سکھوں کی زیاد تیوں کے باوجود آپ رحمتہ اللہ علیہ نے ان کے ساتھ کر بمانہ برتا وکیا۔ قبلہ عالم نے فر مایا

" ہمارے نزدیک ظلم کا بدلہ ظلم نہیں اور نہ ہم انتقامی کارروائی ہی پہند کرتے ہیں۔ ظالم حقیقی معلوم نہیں کون ہے اور نشانہ انتقام کون بن جائے۔ ہمارے مہر بان نبی کی روش رحمت اور عفوو در گذر ہے۔ ہم ان کے نقشِ قدم پر چلنے میں ہی کامیا بی با سکتے ہیں '

قبلہُ عَالَم رحمتہ اللہ علیہ نے جانی دشمنوں کے ساتھ بھی حسنِ سلوک کا مظاہرہ فرمایا جس کے نتیجے میں وہ دشمن نہ صرف دوست سنے بلکہ غلام بے دام بن گئے۔آپ رحمتہ اللہ علیہ نے سُقتِ نُبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے التزام میں بھی ذاتی انتقام نہ لیا اور ہمیشہ عفوو درگز رسے کا م لیا۔

قبلهٔ عَالَم رحمته الله عليه كى سارى زندگى سُنتِ نبوى صلى الله عليه وآله وسلم ميں بسر ہوئى۔ آپ رحمته الله عليه جبلت محمد بيصلى الله عليه وآله وسلم پر بيدا كيے گئے تھے۔ قبلهٔ عالَم نے اپنے قاتلوں كو بھى مشكل وقت ميں بناه دى اوران كى حفاظت فرمائى۔ ايك دفعہ علاقه كے منہاس سكھوں اور مرزائيوں نے مل كرآپ كوئل كرانے كامنصوبہ بنايا،

نامی گرامی قاتل تیجا سنگھ کو بلایا اور اسے رات کے وفت قبلۂ عالم کوئل کرنے کے لیے آمادہ کیا گیا۔ پروگرام کے مطابق رات کے آخری پہر جب قبلۂ عالم نوافل تہجد کے کیے اٹھے اور تازہ وضوکرنے کی غرض سے باہر کھیتوں میں جارہے تھےتو وہ بدمعاش قبل كى نىيت سىم آيا مگر دور ہى تھ تھك كررہ گيا۔ ظاہرى طور پر قبلهٔ عالم كواس كا بچھ علم نہیں تھا۔آپ حسب معمول رفع حاجت سے فارغ ہوکر حویلی میں تشریف لے آئے اور یا دِالنی مین مصروف ہو گئے۔ دوسری طرف بدمعاش کرایہ کا قاتل کچھ دیر جیرانی کی. تصویر بنا مششدر کھڑا رہا۔واپس گاؤں جا کر میزبان کیسرمنہاں جوکہ بستہ ب کا بدمعاش تھا، کے گھرلیٹ گیا۔اتن دیر میں علاقہ کی پولیس کسی دوسر یے آل میں تیجا سنگھ کو گرفتار کرنے کی غرض سے جھا بیہ مارتے ہوئے اسی گاؤں پہنچ گئی اور کیسر منہاں کے گھرسے جہال وہ بدمعاش لیٹا ہواتھا، جا کراسے گرفنارکر کے لےگئی۔ دورانِ تفتیش اس بدمعاش نے ازخود بتایا کہ مجھے شاہ صاحب کوئل کرانے کی غرض سے گاؤں کے منہاں سکھوں اور عزائیوں نے بلایا تھا۔ میں قتل کرنے کی غرض سے کیالیکن جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھےابیا نظرا یا کہ بیاو تار ہیں ، بیدد مکھے کر میں گھبرا

مرزائیوں اور سکھوں کے ایسے سلوک کے باوجود قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے ان سے پچھ تعرض نہ فرمایا۔ تقسیم ملک کے ساتھ ہی ہندو مسلم فسادات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بھارت میں مسلمانوں کی عزت محفوظ نہ تھی اور پاکتان میں ہندو اور سکھ بھی مطمئن نہ تھے۔ گاؤں کے وہی سکھ جو قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے ہمیشہ در پے آزار رہتے تھے جب بھارت جانے گئے تو سب اکٹھے ہوکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ دمتہ اللہ علیہ سے کہنے گئے

'' ہم آپ کوساری زندگی ناجائز ننگ کرتے رہے ہیں جس کی معافی جاہتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کوایک زیورات کا بھرا ہواصندوق دیا کہ بیامانت رکھ لیں۔اگریر ماتما کو منظور ہوا تو مجھی لے جائیں گے درنہ آپ کا مال ہے'' قبلہُ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے بید سکھتے ہوئے انہیں تسلی دی اور فر مایا

بیمی ارسم بد یہ سے یہ یہ سے یہ یہ یہ اسے ایس سے ایپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں۔

میں نہیں ایپ کی حفاظت کا میں ذمہ دار ہوں۔ میری زندگی میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میری دلی خواہش تو یہ ہے کہ آپ سب اسلام قبول کرلیں اور پہیں کہ آپ رہیں۔ اگر تمہیں یہ منظور نہیں تو پھر بھی مطمئن رہیں۔ جب آپ کے جانے کے لیے مناسب بندوبست ہوجائے گا آپ کو بھیج دیں گے۔

مناسب بندوبست ہوجائے گا آپ کو بھیج دیں گے۔

گاؤں کے سکھ واپس گھروں میں جاکر اطمینان سے رہنے گئے۔اس دوران میں کئی بارحملہ کے منصوبے بنتے رہے گرقبلہ عاکم ڈھال بن جاتے۔آخر کارتھانیدار کی وساطت سے ٹرانسپورٹ کا نظام ہوگیا تو آپ رحمتہ اللہ علیہ نے ان سب سکھوں کوبسوں کے ذریعے باحفاظت ہندوستان بھجوادیا۔

سبحان الله! آپ کا دشمنوں سے بیسلوک اخلاقی نکوی کا پرتو تھا۔ جب مکہ فتح ہوا، قریش مکہ جنہوں نے آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی تکلیف پہنچائی تھی ندامت سے سرنگوں تھے۔رسول رحمت صلی الله علیہ والہ وسلم نے لاتشریب علیہ مالیہ والہ وسلم نے لاتشریب علیہ کم اللہ وم (آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ ہیں) کا اعلان فرما کر قیامت تک کے لیے عفوودرگزرکی انوکھی مثال بیدا کی۔

### راست گونی

حق گوئی اور سچائی ایک غیر معمولی امر ہے۔ بیر استہ خاصا کھن اور دشوار ہے۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ میں حق گوئی کا وصف بدرجہ اتم موجود تھا۔ سچائی تو نقشبند بول کے چہرے کی تازگ ہے، آپ جھوٹ سے سخت نفرت کرتے تھے۔ سچائی کی خاطر بڑے سے برداشت کر لیتے تھے۔ بھی اسے مصلحت سے بڑے نقصان کو بھی خندہ بیشانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ بھی اسے مصلحت

أتميزي كي بهينث نه چڙھنے ديتے۔

قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے خدام کے ذریعے سارووال میں پچھاراضی ڈیرہ کے لیے چار ہزارروپ کی بجائے سات ہزار کی الیت لکھوا دی۔ گاؤں سے ایک صاحب نے حق شفعہ کا دعویٰ دائر کر دیا۔ قبلہ عالم کی مالیت لکھوا دی۔ گاؤں سے ایک صاحب نے حق شفعہ کا دعویٰ دائر کر دیا۔ قبلہ عالم کی طرف سے چودھری انورعلی بطور وکیل پیش ہوئے اور درخواست کی کہ دعویٰ خارج کر دیا جائے۔ وکیل صاحب، سول جج سیا لکوٹ کانسی رام سے اس کے گھر ملنے کے بعد قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ آپ عدالت میں یہ بیان دے بعد قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ آپ عدالت میں یہ بیان دے دیں کہ جو پچھر جسٹری میں تحریر ہے ویسا ہی ہے اور اصلی مالیت کا ذکر نہ کریں۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا

'' وفت پرجومناسب ہوگا کہہدوں گا''

ا گلےروز جب جج نے اصلی مالیت کے بارے میں سوال کیا تو قبلہُ عاکم نے فرمایا "
دمیں نے جار ہزاررو ہے ادا کیے عمیں اور باقی کا مجھے علم نہیں''

اس پروکیل صاحب سیٹا گئے۔آپ رحمتہ اللہ علیہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ فیصلہ قبلہ عالم کے خلاف ہوگیا۔ وکیل صاحب اس پر بہت افسردہ ہوئے اور عرض عبلہ عالم کے خلاف ہوگیا۔ وکیل صاحب اس پر بہت افسردہ ہوئے اور عرض کیا جناب مصلحت بھی کوئی چیز ہے۔آپ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا

''سچائی کونقصان نہیں ہوتا۔ بیز مین میرے قبلہ عاکم (قبلہ لا ثانی صاحب) رحمتہ اللّه علیہ نے عطافر مائی ہے اسے کوئی نہیں لے سکتا، آپ کیوں گھبراتے ہیں'' اس بروکیل صاحب خاموش ہوگئے۔

اس اراضی پر قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے رہائش کے لیے چند کمر نے تعمیر کرر کھے سخے اور پچھ درخت بھی لگائے ہوئے تھے۔ عدالت نے ان مکانوں اور درختوں کی مالیت بارہ ہزار روپے مقرر کی اور مدعی کو ایک ماہ کے اندر اس کی ادائیگی کا تھم دیا۔ مقررہ مدت گزرگی اور مدعی رقم جمع نہ کراسکا۔ نتیجہ سے ہوا کہ وہ خود اینے حق سے محروم مقررہ مدت گزرگی اور مدعی رقم جمع نہ کراسکا۔ نتیجہ سے ہوا کہ وہ خود اینے حق سے محروم

ہوگیا اور زمین بدستور قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے پاس رہی۔ جب وکیل صاحب کواس کا پینہ چلاتو وہ آپ کے پاس حاضر ہوکر معذرت خواہ ہوئے اور سچائی کی برکت دیکھے کر بہت متاثر ہوئے۔

## المحديث علماء كى نظر مين آپ كامقام

فرقہ اہلحدیث منکرین اولیاء اللہ میں شار ہوتا ہے۔ بیلوگ تصوف اور طریقت کے قائل ہی نہیں۔ اس کے باوجود اس طبقہ کے جن حضرات کو قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ سے ملنے کا اتفاق ہوا، وہ آپ سے نہ صرف متاثر ہوئے بلکہ آپ کی عظمت کا انکار نہ کے سکے کا میک

مولوی ابوالحن مجریخی صاحب حافظ آباد میں رہتے تھے اور جماعت اہلحدیث کے صدر تھے۔اولیاء کرام کی شان میں بہت گتا خیال کیا کرتے تھے۔ایک دفیعہ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ حافظ آباد تشریف لائے۔قبلہ عاکم احباب اور ارادت مندول کے ساتھ بازار سے گزرر ہے تھے۔مولوی کی صاحب نے جواپنی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے بازار سے گزر رتے ہوئے دیکھا تو دوڑ کر آپ سے ملاقات کی۔غایت درجہ احرام سے پیش آئے اور مؤدّب کھڑے رہے۔ جب آپ آگے بڑھ گئے تو مولوی ماحب کہنے۔گئے

''ایسے بزرگوں کے ہم دل وجان سے عقیدت مند ہیں۔ان کی شان میں پچھ کہنے کی جہارت نہیں کر سکتے''

مولوی کیلی صاحب نے انکشاف کیا کہ مجھے ریل گاڑی کے ایک ہی ڈبہ میں قبلہ عالم سے ساتھ سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے بور سے سفر کے دوران آپ کو سُتتِ فَبُوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتہائی پابنداور ہر گھڑی ذکرِ اللی میں مشغول پایا۔ آپ بلا شبہ درویشِ کامل اور مردِ خدا ہیں۔

# كبينن ميال عبدالمجيد صاحب كتاثرات

کیپٹن میاں عبدالمجید صاحب ریٹائرڈ پرنپل گورنمنٹ کالج شکر گڑھ بھی مسلکِ
المحدیث سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ ڈبل ایم اے ہیں، دینی تعلیم سے بھی بہرہ مند
ہیں۔ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ سے قریباً بچیس سال تک وقاً فو قاً ملتے رہے۔ قبلہ عاکم
کے متعلق کیپٹن صاحب نے اپنے تاثر ات تحریر کیے ہیں جس میں انہوں نے آپ کی
پوری زندگی کا جائزہ اپنے نقطہ نظر سے پیش کیا ہے۔ یہاں پران کے تاثر ات ان ہی
کی زبان میں من وعن درج ہیں۔

یادش بخیر! 1946 ء کا زمانه تھا۔ میں 29 سالہ اکھڑ مزاج ، نماز کا پابند ، سچائی کی جمایت اور بے اصولی کی مخالفت میں شدید رَوِیّه کا حامل نوجوان تھا۔ کھیل کو دمیں پیش پیش پیش پیش بیش ، دین طور پر اہل حدیث حضر اعت کے نز دیک ، بیروں اور گدی نشینوں سے بہت کی دور۔ گورنمنٹ ہائی سکول ظفر وال میں سینیر انگلش ٹیچر تھا۔

ایک دن ایک خف نے کہا مجید صاحب! آپ مراڑہ والے شاہ صاحب سے ملیں،
آپ یقیناً انہیں پند کریں گے اور شاید وہ بھی آپ کو پیند کریں۔ میں نے ان سے
پوچھا کہ وہ کون ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ پیرصاحب ہیں۔ میں نے فوراً کہد دیا
کہ جیسے پیر ہوتے ہیں ویسے ہی ہوں گے اور بات ختم کردی۔ ایک اور موقع پر کسی
دوسرے خص نے بھی پیرصاحب سے ملنے کا مشورہ دیا۔ اب میں ذراچونکا کہ دومختف
موقعوں پردومختف لوگوں نے ایک ہی بات کہی ہے۔ میں نے اپنے رفیق کارچودھری
محمد ابراہیم صاحب سے پیرصاحب کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ واقعی بہتر قسم
کے لوگوں میں سے ہیں۔ اس پر ہم دونوں نے اگلے اتو ارکی صبح کو مراڑہ جانے کا
بروگرام بنایا۔

مئی جون کے دن تھے، چھآنے میں ہم نے بیرصاحب کے لیے ایک آموں کی ٹوکری خریدی۔ چودھری صاحب کی دونوں از واج ، میری بیوی اور بچوں کوراستے میں سکول کمپاؤنڈ میں چھوڑنے کا پروگرام تھا۔ ابھی ہم سکول کے گیٹ سے کوئی دوسوگز کے فاصلے پر ہی تھے کہ کالی گھٹا اٹھی اور چھم چھم برسنے لگی۔ ہم نے بھاگ کرسکول کے برآ مدوں میں پناہ لی۔ آموں کی ٹوکری کھولی ، آم دھوے اور کھا نا شروع کردئے۔ پچھ برآ مدوں میں پناہ لی۔ آموں کی ٹوکری کھولی ، آم دھوے اور کھا نا شروع کردئے۔ پچھ آپ کھا ہے کہ بیری تو بالکے ہی کھا

جب بارش تھی، ہم نے اپنی قمیصوں کو اتار کر ہوا میں لہرایا اور مراڑہ کی طرف چل دیے۔ پیرصاحب سے بات چیت دیے۔ پیرصاحب سے بات چیت ہوئے۔ پاس سے گزرتے ہوئے ایک مرید کو پیرصاحب نے فرمایا کہ بھائی ماسٹر صاحب نے فرمایا کہ بھائی ماسٹر صاحب نوکھانا کھلاؤ۔

میرا اندر والا چور انجیل پڑا، میں نے سوچا کہ اس دیہاتی سوسائٹی میں ہمارے
کیڑے نبتا سفید ہیں، اس لیے بیہ ماری آؤ بھگت ہور ہی ہے۔ میں نے کہا
د' یا حضرت یہاں بے شارلوگ آتے ہوں گے، یہ تو ممکن نہیں کہ آپ سب کو کھانا
کھلائیں۔ پھر ہمارے ساتھ بیفرق کیوں؟''

پیرصاحب مسکرائے ،میری طرف دیکھااور فرمایا

"اگریه بات ہے توضرور کھائے

تھوڑی دیر بعد مفیں بچھا دی گئیں۔ درونِ خانہ سے بڑی ڈلول سے روٹیاں لائی گئیں، ساتھ اچاراورشکرتھی، کوئی ایک سو کے قریب مردہوں گے جس کو جہاں جگہ ملی صفوں پر بیٹھ گئے۔ پیرصاحب بھی ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بچے بھی غالبًا اسی مجمع میں موجود تھے۔ میرے ذہن میں بی خیال باربار آرہا تھا کہ بیرصاحب نے بھی وہی کھانا کھایا ہے جوعوام کو دیا گیا ہے۔ مجھے اس شکر اچاراور چپڑی ہوئی روٹی کا پچھ خاص بى لطف آيا ـ مين اب يجها ترمحسوس كرر باتها ـ

پیرصاحب کے ہاں اس کے بعد میں متعدد مرتبہ گیا، ہمیشہ ان کے ہاں سے پھھنہ کچھ کھانے کودل ضد کرتا تھا بلکہ میراایک شاگر دمجہ بشیر جو کسی چھوٹے تھا نیدارصاحب (چودھری غلام علی صاحب ملتان) کا بیٹا تھا۔ اس کے باپ نے اسے پیرصاحب کے ہاں جھوڑ رکھا تھا، میرے کہنے پر پیرصاحب کے ہاں سے میرے لیے ایک آ دھروٹی ملک کرآیا کرتا تھا۔ پیرصاحب کے ہاں میں عموماً ہفتہ کے دن عصر کے وقت پہنچا کرتا تھا، رات وہاں تھہر تا اور اتو ارکو بعد از دو پہروا پس آتا۔

حضرت صاحب سادہ لباس گرتا، تہبند، چارکونی ٹوپی اور دلی جوتا استعال کرتے سے۔ سردیوں میں موزے بھی پہنتے سے۔ کرتے کا گلا ایک طرف کو ہوتا اور اوپر والا بنٹن عموماً کھلا چھوڑتے سے۔ حضرت صاحب کے چبرے پر ایک مسلسل مسکرا ہے کھتی میں نے بھی انہیں کھلکھلا کر ہنتے نہ دیکھا۔ زیادہ سے زیادہ چیکتے ہوئے دانتوں کا کچھ حصہ نظر آجا تا۔ حضرت صاحب اپنے پیرومر شدسید جماعت علی شاہ صاحب کا ذکر نہایت ادب سے کرتے ، ایک دومر تبدان (سرکار لا ٹانی) کے صاحبز ادے تشریف نہایت ادب سے کرتے ، ایک دومر تبدان (سرکار لا ٹانی) کے صاحبز ادے تشریف لائے ، نماز کے لیے ان کو امام بناتے۔

میں نے دیکھا کہ حضرت صاحب دنیاوی معاملات میں بھی مجھ سے زیادہ سُدھ بُدھ رکھتے تھے۔ اُس زمانہ میں میرے ہیڈ ماسٹر ایک برہمن تھے، وہ مجھے اچھا آدمی نہیں سجھتے تھے۔ میں اپنی مشکلات نہیں سجھتے تھے۔ میں اپنی مشکلات کا ذکر پیرصاحب سے کیا کرتا تھا، مجھے اُن کا یہ فقرہ ''ہر چہ برسر آدم آمد بگذشت' کا ذکر پیرصاحب سے کیا کرتا تھا، مجھے اُن کا یہ فقرہ ''ہر چہ برسر آدم آمد بگذشت' (کوئی بھی مصیبت آئے بالآخرال جاتی ہے) ساری عمر نہ بھولا۔

حضرت صاحب اپنے مریدوں سے بڑی ہی شفقت سے پیش آتے لیکن غیر اسلامی حرکات سے اُن کوختی سے منع فرماتے۔ سردیوں اور گرمیوں کی کئی راتیں میں اُن کے ہاں کھہرا، جب بھی اٹھا حضرت صاحب کونوافل میں مشغول پایا۔ شب

المارى زندگى مين ان كاايك بتهارتها

مراڑہ کے گاؤں میں حضرت صاحب کے ڈیرہ کے نزدیک ہی ایک مرزائیوں کا گھرانہ تھا۔ جو یقیناً حضرت صاحب سے اختلاف ہی نہیں بلکہ دشمنی رکھتا تھالیکن حضرت صاحب نے اپنے مریدین کواس مرزائی گھرانے کوسی قشم کی تکلیف دینے سے تنی سے منع کردکھا تھا۔

مارچ 1947ء کے آخر میں گندم کے آئے کی کمیا بی تھی، گندم کا آٹا ہاندو تا جروں سے منت ساجت کرنے اور زیادہ رقم اداکرنے سے بی ملتا تھا۔ کمی کا آٹا عام ملتا تھا۔ ہندو کی منت ساجت مجھے گوارا نہ تھی۔ میں اور میرے گھروالے کوئی آٹھ دن سے شبح و شام کمی کا آٹا کھارہے تھے۔ اتفا قا ایک دن دسویں کلاس میں ذکر ہو گیا اور میں نے کہا خدا کا شکرے کہ ابھی تک کا آٹا طبیعت کونا گوار نہیں گزرا۔

اتفاق ہوں ہوا کہ اسی دن واپسی پرسکول کے چندلڑ کے حضرت صاحب کول گئے۔ حضرت صاحب نے ازراہِ شفقت ہو جھا ''ہمارے مجید صاحب کا کیا حال ہے''

ایک لڑکے نے کہددیا کہ

وہ آٹھ دن سے صبح وشام مکئ کی روٹی کھار ہے ہیں کیونکہ وہ ہندو دکا ندار کی منت کرکے گندم کا آٹانہیں لینا جا ہے۔

جب وہ الر کے حضرت سے جدا ہوئے تو آپ رحمتہ اللہ علیہ نے ان سے کہا دوکل صبح سکول جاتے ہوئے ہمارے ہاں سے ذرا ہوتے جانا''

اگلی صبح وہ لڑکے اپنی سائیکلوں پر حضرت صاحب کے ہاں پہنچے تو آٹھ آٹھ دی دی سیر کی دوگندم، ایک ستووک اور ایک دھانوں (جاول) کی تھڑیاں بندھی پڑی رکھی تھیں لڑکوں سے آپ نے فرمایا

'' بیمجیدصاحب کے گھر دے دینااوران سے کہد بنا کہ جب تک آپ کے ہال سی

اناج ختم ہوگا، ہمارے ہاں بھی ختم ہو چکا ہوگا اور پھر ہم ایک جیسے ہو گئے ہوں گئے۔
مئی 1948ء میں میری تبدیلی لارنس کالج گھوڑاگلی ہوگئ۔ 1955ء اور
7551ء کے درمیان میں گورنمنٹ کالج جھنگ میں بطور لیکچرار کام کرتا رہا۔ اس
دوران میں حضرت صاحب جب بھی گوجرہ تشریف لاتے میں حاضر خدمت ہوتا۔ وہ
اس طرح شفقت سے پیش آتے جیسے بھی جدائی نہیں ہوئے۔ دومر تبدل نے چاہا کہ
حضرت صاحب کے ہاتھ پر بیعت کرلوں مگر یہ نصیب کی بات ہے کہ آخر فیصلہ کی
جزائت نہ کی اور نہ ذکر ہی کرسکا۔

حضرت صاحب کے وصال کے وفت 1969ء میں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں تھا۔ اتفاق سے ایک اخبار میں حضرت صاحب کی وفات حسرت آبات کے متعلق سرخی پرنظر پڑی۔ دو دن بعد بروز اتوار دفن کرنے کا اعلان کیا گیاتھا۔اتوار کی صبح کو بندہ ریلوے ٹریننگ سکول کے سامنے آپ کے آستانہ پرحاضر ہوا۔تھوڑے ہی آ وفت میں بہت سے برانے واقف کار دوست شاگر داور دوسرےاصحاب جوحضرت صاحب کےمعتقدین میں سے نتھے،جمع ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ بیدرہ سال گزر جانے اور وفات کے بعد بھی حضرت صاحب کے چہرہ پر وہی سرخی اور وہی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ابیامحسوں کررہا تھا کہ حضرت صاحب ابھی اٹھے کر گویا ہوجا ئیں گے۔ ون کرنے کا معاملہ طول بکڑ گیا۔عصر کا وفت ہو چکا تھا،لوگوں کا جم غفیرتھا، باغ میں جنازہ کی ادا بیکی کے بعد جب میت کوواپس ڈیرہ پرلایا گیا تو میں نے محسوں کیا کہاب حضرت صاحب کے چہرہ پر بچھزر دی ہی آگئی ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوجا کہ حضرت صاحب کوفوت ہوئے تین دن ہو گئے ہیں ،گرمی کاموسم ہے، بیلوگ حضرت صاحب سے زیادتی کررہے ہیں،ان کو بہت پہلے سے دفن کردینا چاہئے تھا۔ بہر حال نمازمغرب کا وفت قریب تھا۔ میں نے واپس گھر آنے سے پہلے ایک نظر پھرحضرت صاحب کودیکھا تو وہی سرخی اور وہی مسکراہٹ اب بھی موجودتھی۔میرادل ان کے بلنڈ

مقام ہونے کی گواہی دے رہاتھا۔

اس وفت جب کہ میں عمر کے آخری حصہ میں پہنچ چکا ہوں۔ میں اپنی زندگی کے اس قور میں جن دنوں پیرصاحب سے یاری تھی ، اپنے آپ کوروحانیت کے بلندمقام پر محسوس کرتا ہوں۔ وہ کیفیت پھر بھی نصیب نہ ہوئی۔ جج کے دوران جب میں بیت اللہ شریف سے لپٹاتھا، اس وقت و لیم ہی ایک ہلکی ہی کیفیت محسوس ہوئی مگروہ بھی چند اللہ شریف سے لپٹاتھا، اس وقت و لیم ہی ایک ہلکی ہی کیفیت محسوس ہوئی مگروہ بھی چند المحول کے لیے تھی۔

سید چراغ علی شاہ صاحب قبلہ کا دین سُنّت رسول اللّه علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، ان کی زندگی کا واحد ہتھیار، اللّه تعالیٰ کی عبادت، ان کاخلق ہر چھوٹے بڑے سے شفقت اور ان کا گہنا ایک پیہم تبسم تھا۔ اس گہنے کو وہ اپنے ساتھ قبر میں بھی لے گئے، آپ بڑے ہی خوب مرد تھے۔

میں اب بھی بھی بھی سال میں کوئی دویا تین مرتبہ مزار پر حاضری کے لیے جاتا ہوں اور چیکے سے فاتحہ پڑھ کر واپس آ جاتا ہوں۔حضرت صاحب کے مزار میں جنوب کی طرف کچھ جگہ خالی پڑی ہے،کاش کہ وہ مجھے قبر کے لیے نصیب ہوجائے۔

کیپٹن میاں عبدالمجید عی عنه ریٹائر ڈیرسبل گورنمنٹ کالج شکر گڑھ 8 \_ |

كشف وكرامات

#### كرامات

سی مرد کامل اور سالک بے ریا کا وجود مبارک اور روز مرہ کے معمولات چشم بینا رکھنے والوں کے لیے کشف و کرامات سے کم نہیں ہوتے۔ان کی ایک ایک ادامیں رشد وہدایت کے سرچشمے جھیے ہوتے ہیں۔سلطان العارفین سلطان باہو کی زبان میں

> نُوں نُوں دے مُدھ لکھ چشمہ اک کھولاں اک کجال ہُو اتنا ڈٹھیاں ہے صبر نہ آوے ہور کسے ول بھجاں ہُو

قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کوجن لوگوں نے بقید حیات دیکھا ہے وہ شاہد ہیں کہ آپ ک حیات ظاہری لاریب ایک مَنَارہُ نورتھی۔ دنیا میں بھٹکے ہوؤں کو وہ راہ دکھلاتی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے صراط متنقیم کہا ہے۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی کے شب وروز سُنتِ مصطفور پیعلیہ الصلوٰ ہ وانسلیم کی کمل پیروی سے مز بن تھے، یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو بذات خود بہت بڑی کرامت تھی۔

حضرت بایزید بسطا می رحمته الله علیه کی ولایت کاشهره من کرایک شخص بیعت کی غرض سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بیعت ہونے سے بل کوئی کرامت و کی خاچا ہتا تھا۔ اس غرض سے کئی سال تک ان کی خدمت میں حاضر رہا۔ ایک روز مایوس ہوکر واپس جانے لگاتو حضرت بایزید بسطا می نے اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے بتایا کہ میں آپ کی شہرت من کر بیعت کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ بیعت سے پہلے آپ کی کوئی کرامت و کی خاچ ہتا تھا لیکن افسوس کہ کئی سال خدمت میں رہنے کے باوجود مجھے کوئی کرامت و کی خاچ ہتا تھا لیکن افسوس کہ کئی سال خدمت میں رہنے کے باوجود مجھے آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی۔ اب مایوس جار ہا ہوں۔ خواجہ بسطا می رحمت اللہ علیہ نے اس سے دریا فت فرمایا

" کیا تونے اس مدت میں مجھے سے کوئی کام سُقت کے خلاف سرز دہوتے ہوئے

د یکھاہے؟'' وہ محص بولا دو ایسانو جمعی نہیں ہوا''

بايزيد بسطاى رحمته الثدعليه نفرمايا

''بابندی سُنت سے بڑھ کراور کوئی کرامت ہوسکتی ہے'' بین کروہ شخص آب کے دست اقدس پر بیعت ہوگیا۔

الله تعالی نے قبلہ عاکم رحمتہ الله علیہ کو بیرطافت عطا کرر کھی تھی کہ آپ ہرآنے والے کی قبلی کی قبلہ عالم رحمتہ الله علیہ کو بیرطافت عطا کرر کھی تھی کہ آپ ہرآنے والے کی قبلی کیفیت سے واقف ہوجاتے تھے۔ بلاسوال اس کے معاملات کو درست فرما و سیتے تھے۔ اسی مقام کے بارے میں خواجہ نقشبندر حمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ

حدیث شریف میں آتا ہے، جب اہل صدق کی مجلس میں بیٹھوتو صاف دل سے بیٹھو، کیونکہ اہل اللہ دلول کے جاسوس ہیں جو تمہار ہے دلول میں داخل ہوتے ہیں اور آئمہار ہے ادادوں کو دیکھتے ہیں۔ ،

( مکتوبات امام ربانی مجد دالف نانی جلدادل)
قبلت عالم مرحمته الله علیه کا تصرف عالی نهایت سریع الاثر تھا۔ ایک ہی نگاہ میں قبلی
کیفیت کو بدل کر رکھ دیتے۔ جس پر نگاہ فرماتے کئی گئی روز تک مدہوش رہتا۔ تبلیغ کے
دوران وارنگی کے عالم میں اللہ کہتے تو تمام حاضرین پر وجدانی کیفیت طاری ہوجاتی،
جب ہوش آتا تو دلوں کی دنیا بدل چکی ہوتی۔ سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے کہ ایک
ہی نظر میں دل کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا جائے۔ آنے والے کے ذہن وقلب اور سوچ و
فکر کے دھارے بدل جا کیں۔ اعمال میں ایسا انقلاب برپاہوجائے جسیا کٹھالی سے
سونا نکل کر ہرتم کی کھوٹ سے پاک ہوجا تا ہے۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے ہزاروں
دلوں کی دنیا پلیٹ دی۔ ایک لیے میں تقوی و پر ہیزگاری کی راہ پر گامزن کر دیا۔ ب

## كرامت كے بارے میں آپ كاانداز فكر

ایک روز قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ حسب معمول نماز ظہر کے بعد بزرگان دین کے حالات زندگی من رحمتہ اللہ علیہ حسب معمول نماز ظہر کے بعد بزرگان دین کے حالات زندگی من رہے منصے کہفت روزہ ''الجمعیت'' موصول ہوا۔ اس میں حضرت میاں میر رحمتہ اللہ علیہ کی کرامات کے ذکر میں لکھاتھا کہ

یں بر سر سیسی ہے گزررہے تھے،آپ نے گلی میں چوہامراہوادیکھا۔ ایک روز حضرت میاں میرگلی سے گزررہے تھے،آپ نے گلی میں چوہامراہوادیکھا۔ آپ نے فرمایا کہاٹھاور بھاگ جا۔اتنا کہناتھا کہ چوہازندہ ہوکر بھاگ گیا۔ قبلۂ عاکم نے بیہ سنتے ہی سردآہ مجری اور فرمایا

"میاں میں تو سمجھتا تھا کہ ایڈیٹر بہت سمجھ دار ہوتے ہیں مگراس میں تو عقل کی کوئی بات نظر نہیں آتی۔ افسوس! اگر یہی کرامت کوئی غیر مسلم پڑھے تو وہ کیا سوچ گا۔ حضرت نے مردہ چوہا تو زندہ کر دیا مگر مخلوق خدا کی اصلاح کے لیے کیا کیا۔ اصل بات تو پہھی کہ حضرت نے اخلاق وکر دار اور اعمال میں جس طرح اصلاح فرمائی، اس کا تذکرہ کیا جاتا تا کہ غیر مسلم بھی پڑھ کرمتا ٹر ہوں۔کاش ہم اس اہمیت کو بھھ کییں''

قبلہُ عالمُ رحمتہ اللہ علیہ کی پاکیزہ روحانی زندگی میں بے شار کرامات کاظہور ہوتارہا۔

آپ رحمتہ اللہ علیہ کے غلامانِ حلقہ بگوش اور عقیدت مندوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز کرتی ہے۔ کوئی فرداییا نہیں جس کے ساتھ زندگی میں قبلہُ عالم سے وابستہ فوق العادت واقعات سے واسطہ نہ پڑا ہو۔ آپ سے وابستہ کشف و کرامات کی مصدقہ روایات اتنی کثیر التعداد ہیں کہ اس کے لیے الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ رنگ رنگ

قبلہُ عَالَم رحمتہ اللّٰہ علیہ اپنی مبارک زندگی میں کرامات کے ظہور کو اتنا پوشیدہ رکھتے جیسے باکرہ اپنے پہلے مخصوص ایا م کو۔ پھر بھی غیرا ختیاری کرامات کا ظہور ہوتا ہی رہتا تھا۔
کرامات کا انتخاب ایک مخصن مرحلہ تھا۔ بطور تبرک چندایک واقعات سپر دقر طاس کے

### دربار رسالت سيحكم

ایک دفعہ جمعرات کے روز ایک خوش پوش نوجوان نے قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے استانہ عالیہ پرحاضر ہوکر آپ رحمتہ اللہ علیہ کے متعلق پو چھااور ایک ضروری کام سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت قبلۂ عاکم اندر تشریف رکھتے تھے۔ اجنبی کو بتایا گیا کہ آپ تھوڑی دیر تک باہر تشریف لائیں گے، کام کی نوعیت دریافت کرنے پر اوہ اجنبی خاموش رہا۔ اتفاق کی بات کہ اس روز قبلۂ عاکم نماز ظہر تک باہر تشریف نہ الائے۔ اسی انظار میں عصر کی نماز کا وقت بھی ہوگیا۔ اجنبی بے چینی سے انظار کرتارہا۔ اللہ کے۔ اسی انظار میں عصر کی نماز کا وقت بھی ہوگیا۔ اجنبی جینی سے انظار کرتارہا۔ اس جب قبلۂ عالم باہر تشریف لائے تو آپ نے اجنبی شخص سے خیریت دریافت کی۔ آنے کی وجہ یوچھی، اس نے بتایا

''میں آئے علی اصبح رحمت دوعالم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔
میں نے اپنی حاجت عرض کی تو آپ صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سید چراغ علی
شاہ کے پاس جا کرمد عابیان کرو۔وہ والٹن سکول کی مسجد کے پاس ہی رہتے ہیں۔ میں
آپ کی تلاش میں یہاں پہنچا ہوں۔اب آپ مہربانی فرماد یجیے''

قبلہُ عَالَم رحمتہ اللہ علیہ نے کمال شفقت سے اسے گلے لگالیا پھر مراقب ہوکر نظرِ النفات فرماتے رہے۔ اس خوش بخت کی دنیابدل چکی تھی وہ اپنی مراد یا کر کامیاب وکامران شاداں وفر حال چلا گیا۔

ایک دفعہ قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ تشریف فرما تھے، غلاموں اور حاجت مندوں کا ہجوم تھا، ایک شخص گرد آلود کیڑوں کے ساتھ حاضر ہوا اور آتے ہی آپ کی خدمت میں مؤدّ بانہ کھڑا ہوگیا۔ آپ نے اس سے خیریت دریا فت فرمائی تو وہ رونے لگا۔ قبلۂ عاکم نے استفسار فرمایا تو وہ کہنے لگا

" چند ماہ قبل میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، میری ایک آنکھتو پہلے ضائع ہوچی تھی، دوسری کی روشی بتدریج کم ہورہی تھی۔ میں نے اپنی بینائی کے لیے آپ سے عرض کیا تھا۔ آپ نے گیارہ بتاشے دم کر کے ہر روز ایک بتاشہ کھانے کوفر مایا تھا۔ میں نے یمل صرف دودن ہی کیا تھا کہ مجھے وساوس نے گھیرلیا اور سوچنے لگا کہ بینائی میں نے یمل صرف دودن ہی کیا تھا کہ مجھے وساوس نے گھیرلیا اور سوچنے لگا کہ بینائی کہ کھی بتاشوں سے بھی واپس آئی ہے۔ میں نے باقی بتاشے نہ کھائے۔ میری بینائی روز بروز گھٹتی گئی۔ اب نظر برائے نام رہ گئی ہے۔ میں تلاوت قرآن بھی نہیں کرسکتا جس کا مجھے صدمہ ہے۔ میں ہروقت اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کے ساتھ بینائی واپس آنے کی دعا کرتار ہتا ہوں۔

ووروز قبل نماز تہجدادا کر کے بیٹاتھا کہ سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہربانی فرمائی اورزیارت بخشی۔ میں نے اپناسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا اور عرض کیا کہ حضور میں اندھا ہوگیا ہوں مہربانی فرمائے

نبی پاک نے حکم دیا

میرے چراغ علی شاہ نے جو بتا شے تمہیں دیے تھے وہ تم نے کیوں استعال نہ کیے میں نے اپنی کوتا ہی پر ندامت کا اظہار کر کے معافی طلب کی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت ورحمت سے فر مایا کہ اگر آئے کا نورواپس لینا جا ہے ہوتو پھر والٹن چلے جاؤ''

اتی بات کر کے وہ دھاڑیں مار مار کررونے لگا۔ آپ نے جب رحمتِ دوجہال سلی الدعلی وآلہ وسلم کا فر مان سنا تو طبیعت پر وجدانی کیفیت طاری ہوگئی۔اس خوش نصیب کو گلے لگایا،مہر بانی فر مائی، بتاشے دوبارہ دم فر ماکردے دیے اور وہ مخص بینا ہوگیا۔

قلم ربانی ہتھ ولی دے لکھے جومن بھاوے ولیاں نوں رب طاقت بخش لکھے لیکھ مٹاوے (میاں محمر بخشّ)

# علماء برخصوصى توجه

قبلهٔ عالم رحمته الله عليه نے علماء كرام كى باطنى رہنمائى كے ساتھ ساتھ ظاہرى رہنمائى بھی فرمائی۔ انہیں تبلیخ اسلام میں ہمہن مشغول رہنے کی تلقین فرماتے ، ان پرخصوصی باطنی توجه فرما کرقال کے ساتھ حال بھی سدھارتے۔ان کی مشکلات تصرف عالیہ ہے حل فرماتے۔آب نے بھی کسی عالم کوخالی ہاتھ روانہ نہ فرمایا۔ان ہے ہمیشہ شفقت سي بيش آئے اور انہيں خصوصی توجہ کا مستحق سمجھتے ۔علماء کرام بھی قبلهٔ عالم رحمته الله عليه ا کا بے حداحزام کرتے ،آپ کے پاس عقیدت واحزام سے حاضر ہوتے۔ قبله سیدمحمد شاہ سوارعلی شاہ روایت کرتے ہیں کہ قسیم ہند کے بعدشے الحدیث مولانا محدسرداراحدر متدالله عليه جب ہجرت كركے بريلى شريف سے ياكستان آ گئے تو انہوں نے کئی جگہ درس ویڈ ریس کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی مگرکسی مقام پر بھی مناسب بندوبست نه ہوسکا۔ اس وجہ ہے شیخ الحدیث مایوس ہور ہے تھے۔ مولانا غلام نبی صاحب نے اس کا تذکرہ قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ سے کیا اور عرض کی کہ دعا فرمائیں، الله تعالى حضرت مولانا صاحب كاتبليغ وتدريس كاسلسله جارى فرماد \_ قبله عالم ن خصوصی دعا فرمائی اور کہا

''مولانا صاحب کے لیے چھوٹی موٹی جگہ مناسب نہیں، ان کے لیے لائل پور (فیصل آباد) شہرہی مناسب ہے''

قبلہُ عالم کے اس ارشاد کو چند ماہ ہی گزرے تھے کہ شنخ الحدیث نے خود لائل پور (فیصل آباد) مستقل سکونت اختیار کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ اس کے ساتھ ہی درس و تدریس کا انتظام ہوگیا۔

دارالعلوم جامعہ رضوبہ کے قیام کے بعد پہلی دفعہ سیدنا امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کا سالانہ عرب منعقد کیا گیا۔ ملک بھر سے مشاہیر علماء کرام تشریف لائے تھے۔ان

دنوں سید محمہ شاہ سوارعلی شاہ مدرس کی حیثیت سے اس ادارہ سے منسلک تھے، جلسہ کا کارروائی جاری تھی، قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ اچا تک جلسہ گاہ میں تشریف لائے اور چیکے سے جو تیوں کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے ساتھیوں کو منع کردیا کہ میرے آنے کی اطلاع نہ کریں۔ شیجی سید محمد شاہسوارعلی شاہ شیخ الحدیث کے پاس ہی بیٹھے تھے، جلسہ گاہ کی کیفیت بدلی ہوئی تھی، عجیب کیف وسرورتھا۔ قبلہ عالم رجمتہ اللہ علیہ کے بڑے صاحبز ادے سید خادم حسین شاہ صاحب سید شاہسوارعلی شاہ صاحب سے فرمانے گئے ما جبر ادے سید خادم حسین شاہ صاحب سید شاہسوارعلی شاہ صاحب سے فرمانے گئے دو کہا آپ نے قبلہ عالم میں سے ملاقات کرلی ہے''

شاه صاحب نے یو حیما

" كيا قبلهُ عاكم جي سيتشريف لا ڪِي بين؟" نندن سي

صاحبزادہ صاحب فرمانے لگے

'' قبلهٔ عالم اس وقت جلسه گاه میں تشریف رکھتے ہیں'' ابھی بیر بات ختم ہی ہوئی تھی کہ قبلہ شنخ الحدیث فرمانے لگے

'' شاہ صاحب جلسہ کی عجیب نورانی کیفیت ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سیدنا غوث اعظم رحمتہ اللہ علیہ تشریف لائے ہوئے ہیں ،انوار کی خصوصی بارش ہورہی ہے'' شاہ صاحب نے جواب دیا

> ''اس وفت قبلهٔ عالم جلسه گاه میں تشریف فرما ہیں'' شیخ الحدیث فرمانے لگے

> > ''چلومی*ں بھی ان کی زیارت کرتا ہول*''

شاہ صاحب اور شخ الحدیث سیجے ۔ قبلہ عام میں آپ کے پاس پہنچے۔ قبلہ عالم چنداحباب کے ساتھ جو شوں کے پاس تشریف فرما تھے۔ شخ الحدیث نے سیج پر عالم چنداحباب کے ساتھ جو شوں کے پاس تشریف فرما تھے۔ شخ الحدیث نے سیج پر چلنے کے لیے عرض کیا مگر آپ نے معذوری ظاہر کردی۔ تھوڑی دیر بعد عصر کا وقت ہوگیا، آپ رحمتہ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے گئے، نمازی ادائیگی کے بعد شیخ الحدیث ہوگیا، آپ رحمتہ اللہ علیہ مسجد میں تشریف لے گئے، نمازی ادائیگی کے بعد شیخ الحدیث

آپ کے پاس بیٹھ گئے، قبلہ عالم نے چند کمھے توجہ فرمائی۔ مولانا صاحب کی کیفیت بدل چکی تھی، آئکھیں پرنم تھیں، قبلہ عالم نے اپنی جیب سے چند روپے نکال کر دارالعلوم کے لیے مولانا کو دیے۔ انہوں نے ذرا تامل کیا آپ کے اصرار پرمولانا نے روپے رکھ لیے اور فرمانے گئے

"أب كايتبرك تاحيات اينے ياس ركھوں گا"

اس کے بعد قبلہ کا کم رحمتہ اللہ علیہ شہر میں ایک دوست کے ہاں تشریف لے گئے۔
صبح کے وقت جب شخ الحدیث کی شاہ سوارعلی صاحب سے ملا قات ہو کی توافسوں سے
کہنے گئے، کاش قبلہ کا کم رات میر ہے ہاں تشریف رکھتے۔اس کے بعد کہنے لگے
'' میں اجمیر شریف رہا ہوں ، اس دوران بڑے بڑے علاء کرام اور اولیاء اللہ کی
زیارت کی ، بریلی شریف میں بھی بڑے بڑے علاء کرام واولیاء عظام کی زیارت کا
شرف حاصل ہوتا رہا مگر آج تک قبلہ کا کم رحمتہ اللہ علیہ جیسا ولی نہیں دیکھا، جس کی شرف حاصل ہوتا رہا مگر آج تک قبلہ کا کم رحمتہ اللہ علیہ جیسا ولی نہیں دیکھا، جس کی آئیک توجہ نے چند لمحوں میں میری حالفت بدل دی'

قریباً ایک سال بعدقبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ پھر فیصل آباد تشریف لے گئے۔ شخ الحدیث کی خواہش پر آپ دارالعلوم بھی تشریف لائے۔ شخ الحدیث آپ کو چند خاص احباب کی معیت میں اپنی بیٹھک میں لے گئے، جہاں پر بیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ جوتی اتار نے کے لیے رکے، مولا ناصاحب آپ کو کھنچنے لگے کہ آپ جوتوں سمیت ہی اندر تشریف لائیں مگر آپ جوتے اتار کر ہی اندر داخل ہوئے۔ وہاں قبلہ عاکم چند لمجے ہی تشہر سے اور توجہ عالیہ فرمائی جس کی برکت سے شخ الحدیث صاحب کی حالت یکسر بدل گئی۔ اس کے بعد دارالعلوم دن دوگی اور رات چوگئر تی کرنے لگا۔ مولا ناصاحب کا صلفہ ارادت بھی یہ خلون فی دین اللہ وہند میں مثالی درسگاہ بن گیا۔ اس کے مصدات برصفر یاک وہند میں مثالی درسگاہ بن گیا۔ اس مصدر ضویہ برصفیر یاک وہند میں مثالی درسگاہ بن گیا۔

ایک دفعہ سرکار لا ٹانی علی پوری رحمتہ اللہ علیہ کے سالا نہ عرس پرشن النفیر مفتی احمہ یار خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ (گجرات) کوشرکت کی دعوت دینے کے لیے مولا نا غلام نبی صاحب نے مولوی عبدالحمیہ صاحب اور صاحبر ادہ سیدار شاد حسین شاہ صاحب کو بھیجا۔ بچھ ردو کد کے بعد قبلہ مفتی صاحب نے دعوت قبول فرمائی مفتی صاحب تشریف لائے، رات کو تقریر فرمائی اور ضبح واپس گجرات جانے لگے تو قبلہ عالم کی خدمت میں اجازت کے لیے پیغام بھیجا۔ قبلہ عالم نے ناشتہ کے بعد جانے کے لیے خدمت میں اجازت کے لیے پیغام بھیجا۔ قبلہ عالم کے ناشتہ کے بعد جانے کے لیے کہا مگر مفتی صاحب کو الدواع کرنے کے لیے باہر تشریف لائے، آپ نے مفتی صاحب کو ایک نظر دیکھا ہی تھا کہ ان پر بے فودی کی حالت طاری ہوگئی۔ کافی دیر کے بعد ہوش سنجلا تو قبلہ عالم کی قدم ہوتی فرمائی اور آپ کی کرم نوازی پر بہت ممنون احمان ہوئے۔ بعد از ال مفتی صاحب فرمائی اور آپ کی کرم نوازی پر بہت ممنون احمان ہوئے۔ بعد از ال مفتی صاحب فرمائی اور آپ کی کرم نوازی پر بہت ممنون احمان ہوئے۔ بعد از ال مفتی صاحب فرمائی اور آپ کی کرم نوازی پر بہت ممنون احمان ہوئے۔ بعد از ال مفتی صاحب فرمائی اور آپ کی کرم نوازی پر بہت ممنون احمان ہوئے۔ بعد از ال مفتی صاحب فرمائی اور آپ کی کرم نوازی پر بہت ممنون احمان ہوئے۔ بعد از ال مفتی صاحب فرمائی اور آپ کی کرم نوازی پر بہت ممنون احمان ہوئے۔ بعد از ال مفتی صاحب فرمائی اور آپ کی کرم نوازی پر بہت میں احمان ہوئے۔ بعد از ال مفتی صاحب فرمائی اور آپ کی کرم نوازی پر بہت میں دیں احمان ہوئے۔ بعد از ال مفتی صاحب فرمائی اور آپ کی کرم نوازی پر بہت میں دیا کہ بعد ہوش سند کی کرم نوازی پر بہت میں دیا کرم نوازی پر بہت میں دیا کی کرم نوازی پر بہت میں دیا کے کرم نوازی پر بہت میں دیا کہ دیا کرم نوازی پر بہت میں دی کرم نوازی پر بہت میں دیا کرم نوازی پر برائی کرم نواز

میرے تین معاملے رُکے ہوئے ہیں، ایک میراگھریلو معاملہ ہے، دوسرا مدینہ شریف جانے کی منظوری کا انتظار ہے اور تیسرا معاملہ سے کہ شرح مشکلو ہ شریف لکھ رہا ہوں، ایک مقام پررُک گیا ہوں، عقدہ حل نہیں ہورہا۔ دعا فرما کیں میرے تینوں معاملے حل ہوجا کیں۔

قبلۂ عالم نے فرمایا مشکوۃ شریف میں کیا مسئلہ رُکا ہوا ہے بتا کیں شاید ہمارے مولوی صاحب حل کردیں۔مفتی صاحب فرمانے گئے کہ قرآن مجید میں فرضیتِ نماز ملّہ میں ہوئی جبکہ وضوک آیات مدینہ میں نازل ہوئیں۔لہذااحکام وضوسے پہلے نماز کے لیے وضو کیونکر کیا جاتا تھا۔ آپ نے بیس کر پاس ہی بیٹے ہوئے مولا ناغلام نبی رحمتہ اللہ علیہ جو بہت ہی درویش صفت فقیر منش عالم تھے، سے فرمایا:

« د مولوی صاحب آپ کو پچھام ہے؟ "

مولانا غلام نبی صاحب نے فورا ہی کئی متندحوالوں سے معاملہ طل فرما دیا۔مفتی

. صاحب جواب سنتے ہی خوش ہو گئے۔خوشی کے عالم میں مولا ناغلام نبی صاحب کو گلے لگالیااورفرمانے لگے

"التخير كعالم اورابيالباس، خدارالباس توستقرابيهنا كرير ايناخيال نهيس تو مم ازتم علم کی تو ہین تو نہ کریں''

مولوی صاحب بین کرهب عادت مسکراتے رہے۔

اس کے بعد قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے دعا فرمائی اور مفتی صاحب کوالوداع فرمایا۔ مفتی صاحب نے گجرات جہنچتے ہی آپ کی خدمت میں گرامی نامہ تحریر فرمایا کہ آپ کی دعاوبرکت سے تجرات جہنچتے ہی میرے باقی دونوں معالمے بھی حل ہو چکے ہیں۔ صاحبزاده سيدفيض الحنن شاه صاحب (آلومهار) كے والدصاحب اور إجداد سلسله عالیہ نقشبند میرمجدد دیہ کے بلندیا میرزرگ تھے۔ان کا فیض متوسلین کے لیے بہت سریع الانر تھا۔صاحبزادہ فیض الحن صاحب نے اپنے اجداد کی راہ سے ہے کر اہل سُنّت وَ جماعت کی مخالف جماعت مجلس احرار میں شامل ہوکر سیاست میں حصہ لینا شروع' كرديا علماءابل مئت وجماعت ان كے اس فعل کوستحسن سمجھتے ہتھے۔قبلهُ عالم رحمته الله عليه البيل اسلاف كے طریقه پرواپس لانا جائے تھے۔آپ نے صاحزادہ صاحب کواییخ برزرگول کی تقلید کرنے کی دعوت دی۔انہوں نے اپنی علطی کا احساس كرتے ہوئے جلس احرار کوخیر ہاد كہہ كر جماعت اہل سُنّت میں شمولیت اختیار كی۔ العض علماءان کی سابقہ وابستگی کے پیشِ نظرانہیں چنداں اہمیت نہ دیتے تھے۔ان میں سب سے زیادہ شیخ الحدیث مولانا سرداراحمرصاحب رحمته الله علیه (فیصل آباد) شهرت رکھتے تھے۔ایک دفعہ صاحبزادہ صاحب شیخ الحدیث سے ملنے کے لیے جامعہ رضوبہ ﷺ ينجيح تواس وفت شنخ الحديث صاحب دلائل الخيرات يرمير بسير سطهاس ليرانهون نے چندال النفات نہ فرمایا۔ صاحبزادہ صاحب مایوس واپس جلے گئے۔ جب اس واقعه كاعلم قبلهُ عالم رحمته الله عليه كوهوا تو آب نے تاسف كا اظهار فرمايا۔

قبلۂ عاکم کے بیسادہ سے الفاظ سن کر قبلہ شنخ الحدیث پر رفت طاری ہوگئی اور فرمانے لگے مجھ سے بھول ہوگئی۔ اس کے بعد شنخ الحدیث صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کے ساتھ ہمیشہ حسنِ سلوک سے بیش آتے رہے۔

#### كرامات

موضع مرجال (سیالکوٹ) میں اہمحدیث علاء نے حیات النبی سلی الله علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر دعوت مناظرہ دی۔ اُن کی طرف سے اس کا اعلان ٹا نگہ پرگاؤں گاؤں جا کرکیا جارہا تھا۔ اعلان کرنے والا جب آستانہ عالیہ مراڑہ شریف کے قریب پہنچا تو مولا ناغلام نبی صاحب نے جوقبلہ عاکم کے غلام سے منادی کرنے والے سے کہا کہ جا کر انہیں بتا دو کہ تمہاری دعوت مناظرہ قبول کرلی گئی ہے اور میں ابھی آرہا ہوں۔ منادی کرنے والے نے جا کر علاء المحدیث کو بتایا کہ مراڑہ شریف کے شاہ صاحب کے درویش نے آپ کا چیلنج قبول کرلیا ہے اور وہ ابھی آرہے ہیں۔ علائے ماحدیث جن میں مولا نامحد سین شیخو پوری، مولا نامحد شریف سیالکوٹی اور مولا نا احمد دین گھوٹوی شامل تھے، آستانہ عالیہ کے خادم کاس کر بہت ہنے۔ مولا ناغلام نبی قبلہ عاکم رحمت الله علیہ کے خادم کاس کر بہت ہنے۔ مولا ناغلام نبی قبلہ عاکم رحمت الله علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے اجازت کی سیخاری شریف اٹھا کر مرجال پیدل روانہ ہو گئے۔ مناظرہ کاس کر اردگرد کے لی۔ بخاری شریف اٹھا کر مرجال پیدل روانہ ہو گئے۔ مناظرہ کاس کر اردگرد کے لی۔ بخاری شریف اٹھا کر مرجال پیدل روانہ ہو گئے۔ مناظرہ کاس کر اردگرد کے لی۔ بخاری شریف اٹھا کر مرجال پیدل روانہ ہو گئے۔ مناظرہ کاس کر اردگرد کے

موضعات (گاؤں) کے لوگ بھی وہاں بہنے گئے۔ مناظرہ کی شرائط میں ہے طے پایا کہ جوجھوٹا ہووہ خودا ٹھ کرعوام میں اس کا اعتراف اوراعلان کرے گا۔ شرائط مناظرہ طے ہونے کے بعت بڑے مناظر مولوی احمد دین گھڑوی نے اصولِ مناظرہ پر گفتگو کرنا جا ہی جس پرمولا ناغلام نبی صاحب فرمانے لگے ''مولوی صاحب اصولِ مناظرہ سے میں بھی واقف ہوں اور آپ سب بھی جانے ہیں۔ لہذاوقت ضا کئے نہ کریں اور اصل موضوع پر بلا تمہید دلائل پیش کے جائیں'' کی سے میں مولا ناگھڑوی صاحب ابنی علیت کا اظہار کرنے پرمصر تھے۔ دور ان گفتگو میں مولا ناگھڑام نبی صاحب نے انہیں ٹو کا اور فرمایا

''مولا نا میں تو آپ کو بڑا فاصل سمجھتا تھا مگرآپ کوتو شارع اور شارح کا فرق بھی ۔ معلوم نہیں''

مولاناغلام نبی کی اس گرفت سے گکھڑوی صاحب اکھڑ گئے اور باقی پورا وفت خاموش بیٹھے رہے کے

مولانا غلام نبی رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری شریف سے 80 احادیث مبار کہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت میں پیش کیس۔ دلائل من کرتمام علماء اہلحدیث خاموش ہو گئے اور کہنے لگے

" ہم نے متعدد بار بخاری شریف کوخود برا صااور برا صایا ہے مگر آج تک ال احادیث براس نقطهٔ نظر سے غورنه کر سکے "

شرائطِ مناظرہ کے مطابق مولانا محد شریف صاحب صدر جماعت اہلحدیث ضلع سیالکوٹ اٹھے اورجلسہ عام میں اپنی شکست کا اعتراف کیا۔ اس طرح قبلہ عاکم کے تقرف عالی سے حق کا بول بالا ہوا۔ موضعات کے لوگ خوشی خوشی اور مسرت کے ساتھ جلوئ کی شکل میں آستانہ عالیہ پر حاضر ہوئے اور قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی قدم بوسی کی۔

تقسیم ہندوستان کے بعد ہندووں نے مشرقی پنجاب کے مسلمانوں کو ہجرت کرکے پاکستان جانے پر مجبور کردیا۔ راقم السطور کے آباؤاجداد اور علاقہ کے تمام مسلمان کمیریاں (ہوشیار پور ہندوستان) سے نکل کرخالی ہاتھ پاکستان روانہ ہوگئے۔ مکیریاں سے قریباً دس میل کے فاصلے پر دسوہہ کے مقام پر اس تخصیل کے تمام مسلمانوں کو گھروں سے نکال کرایک کھے میدان میں کیمپ لگا دیا گیا۔ ایک ماہ تک فہاں رکنا پڑا۔ سکھوں کے حملوں کی وجہ سے مہاجر مسلمانوں کی زندگیاں ہروقت خطرے میں رہتی تھیں۔ سب لوگ جلد پاکستان جہنچنے کے لیے بے تاب ہور ہے تھے۔ فطرے میں رہتی تھیں۔ سب لوگ جلد پاکستان جہنچنے کے لیے بے تاب ہور ہے تھے۔ قبلے عالم رحمت اللہ علیہ کا پیغام ملا کہ اس کیمپ سے پہلے آنے والے قافلے کے ساتھ قبلے عالم کے ساتھ نہیں اور دوسرے قافلہ میں روانہ ہوں۔ ساتھ ہی ہے کم بھی فرمایا کہ

#### يَاحَافِظُ يَا نَاصِرُ

کا ہر وقت ورد کرتے رہیں۔ قبلہ عالم کے اس پیغام سے تمام احباب طریقت کو آگاہ کردیا گیا۔ اس پیغام کے چند روز بعد انتظامیہ کی طرف سے نصف کیمپ کو پاکتان کی طرف روانہ ہونے کا تھم دے دیا گیا۔ کیمپ ہیں مقیم تمام لوگ دوڑ دوڑ کر جلد پاکتان کی طرف روانہ ہونے کا تھم دے دیا گیا۔ کیمپ ہیں مقیم تمام لوگ دوڑ دوڑ کر جلد پاکتان پہنچنے کے لیے قافلہ ہیں شامل ہونے گئے۔ قبلہ عالم کے تمام عقیدت مند اور غلام آپ کے تھم کے مطابق وہیں رکے رہے۔ پہلے قافلے کوروانہ ہوئے ابھی چند روز ہی گزرے ہوں گے کہ دریائے بیاس کے کنارے سکھوں اور ہندوؤں نے اس نہتے قافلہ پرحملہ کر کے مسلمانوں کا قتلِ عام کردیا۔ اس قافلہ میں شامل کوئی خاندان ایسانہیں بچا جس کو جانی نقصان کا صدمہ برداشت نہ کرنا پڑا ہو۔ اس اطلاع پرسب بی اجس کو جانی نقصان کا صدمہ برداشت نہ کرنا پڑا ہو۔ اس اطلاع پرسب بی عام کردیا۔ اس فلاع کے ارشاد گرامی کی مصلحت کا علم ہوا کہ آپ نے کس طرح این غلاموں کوئیل از وقت آگاہ فرما کر جانی نقصان سے بچالیا۔

دوسرے قافلے پر قبلۂ عاکم کے نظر ف عالیہ ہے کسی مثمن کوحملہ کرنے کی جرات نہ ہوئی اورسارا قافلہ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے تھم کی تعمیل میں ہروقت

### يَاحَافِظُ يَا نَاصِرُ

کاوردکرتے ہوئے بخیریت تمام پاکستان بہنج گیا۔ بیدوظیفہ آج بھی اتناہی بابرکت ہے کہ سی مشکل پریشانی اور مصیبت کے وقت پڑھنے سے قبلۂ عاکم کے تقرف عالیہ سے معاملات ٹھیک ہوجاتے ہیں۔

صاحبزادہ الحاج سیدمحمدارشاد حسین شاہ مدخلہ نے جب قرآن مجید حفظ کرلیا تو اس سال ستائیسویں رمضان المبارک (لیلۃ القدر) کوقبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے شبینہ میں قرآن مجید سنانے کا حکم فرمایا۔صاحبزادہ صاحب بیان کرتے ہیں

آپ کے اس حکم نے میر ہے اوسان خطا کردیے کیونکہ میری منزل ابھی اتی پختہ اللہ انہیں تھی کہ شبینہ پڑھ سکوں۔ مگرا نکار کی جرائت نہ ہوسکی۔ چار ونا چار قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی قدم ہوسی کر کے مصلی پر کھڑ ہے ہوکر نیت باندھی۔ صاحبز اوہ صاحب فرمائے ہیں کہ انہیں سورة فاتحہ کے بعد الم پڑھے کاعلم ہے، اس کے بعد پچھ معلوم نہیں۔ عالم اللہ عین کہ انہیں سورة فاتحہ کے بعد الم پھیرا تو بہۃ چلا کہ اڑھائی گھنٹے میں قرآن مجید سایا گیا گیا۔ ہے۔ سامعین میں حفاظ کرام کی کثیر تعدادتھی، سب کے سب اس کرامت پر سششدر کے سب اس کرامت پر سششدر کے سب اس کرامت پر سششدر کے سے۔ سامعین میں حفاظ کرام کی کثیر تعدادتھی، سب کے سب اس کرامت پر سششدر کھے۔

اسی دن سے تادم تحریر صاحبزادہ صاحب ہرسال ستائیسویں رمضان المبارک کو با قاعد گی سے شبینہ میں قرآن مجید سناتے چلے آرہے ہیں۔قبلۂ عاکم کی بیرکرامت آج بھی زندہ و تابندہ ہے جس سے مخلوقِ خدامستفیض ہور ہی ہے۔

صاحبزادہ سید یعقوب حسین شاہ رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ دبلی گئے ہوئے تھے۔ آپ کی عدم موجودگی میں ان کا ذہن پراگندہ رہنے لگا، جس کی وجہ سے عبادات میں کوتا ہی ہونے لگی۔ اسی ذہنی کیفیت کے پیش نظر ضمیر میں ایسی خلش پیدا ہوئی کہ انہوں نے زندگی سے کنارہ کش ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ ایک روز چھری لے کر گئے کے کھیت میں خود کشی کرنے کی نیت سے چلے گئے۔ جو نہی روز چھری لے کر گئے۔ جو نہی

انہوں نے چھری حلق پر پھیرنے کے لیے ہاتھ اُٹھایا، بکدم ان کا ہاتھ قبلہُ عاکم رحمتہ اللّٰدعلیہ کے غیبی ہاتھ نے پکڑلیا اور فرمایا

ابيا كيول؟

آپ کے بیالفاظ سن کران کا ذہن ہر شم کی بے جینی سے بک لخت خالی ہو گیا اور سکونِ قلب کی کیفت خالی ہو گیا اور سکونِ قلب کی کیفیت بیدا ہو گئا۔ زندگی میں انقلاب آگیا، ہر وفت یاد الہی میں مشخول رہنے گئے۔

صاحبزادہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس واقعہ کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ چند روز بعد جب قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ دہلی سے واپس تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی د حما

«وليعقوب حسين ابيها كيول كياتها؟"

آپ رحمته الله علیہ کے بیالفاظ من کران کے ایمان میں مزیداستحکام پیدا ہو گیا۔ غازی عطامحمد مدخلہ بیان کرتے ہیں کہ انقلاب 1947ء سے کافی عرصہ پہلے جب بھی بندہ کی طبیعت پریشان ہوتی تو قبلہ عاکم ارشا دفر ماتے

''تھوڑاسا وقت ہے وہ مل کر کاٹ لیا جائے تو بہتر ہوگا۔ارشاد عالی ہوتا کہ بیجگہ (آستانہ عالیہ مراڑہ شریف) بندہ نے اپنے خالق سے مانگ لی ہے اور بھی بھارڈیرہ کے احاطے میں خوش وخرم پھرتے اور پوچھتے ،میاں اس میں کتنی مخلوق ساسکتی ہے' بندہ عرض کرتا

''جناب اس میں ساراجہاں ساسکتا ہے''

آپ خوش ہوجاتے۔اس واقعہ کے کئی سال بعد جب پاکستان معرض وجود میں آیا توبیعلاقہ بھی پاکستان میں شامل ہوگیا اور مہاجرین کثیر تعداد میں آنے لگے تو پھر بندہ پرحقیقت منکشف ہوئی کہ قبلۂ عاکم کا اشارہ اس طرف تھا۔

شخ طریقت سرکارِلا ثانی رحمته الله علیه نے جب قبلهٔ عَالَم کو علم خداوندی سے مسند

ارشاد پرمتمکن فرمایا تو آپ رشد و ہدایت کی غرض سے قلعہ سوبھا سنگھ بھی تشریف لے گئے۔آپ کی تلقین سے بیشہ رقص (ناچنے گانے والا) ایک خاندان آپ کے دستِ اقتدس پرتائب ہوکر داخل سلسلہ ہوگیا۔آپ رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر وفکر کی تلقین فرما کر توجہ باطنی فرمائی توسب کے سب افراد بے خود ہو گئے۔ جذبہ عشق الہی کی آگ بھڑک انھی ،نعرہ ہائے اللہ اللہ کی آواز دور دور تک جانے گئی۔ جب کئی روز گزرنے کے بعد بھی ان کے جذبہ میں فرق نہ آیا تو گاؤں کے لوگ گھبرا کر سرکا دِلا ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صور تِ حال سے آگاہ فرمایا۔ سرکا دِلا ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صور تِ حال سے آگاہ فرمایا۔ سرکا دِلا ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صور تِ حال سے آگاہ فرمایا۔ سرکا دِلا ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صور تِ حال سے آگاہ فرمایا۔ سرکا دِلا ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی توجہ فرمانے سے ان لوگوں کی وہ کیفیت جاتی رہی۔

سرکارِلا ثانی رحمتہ اللہ علیہ ایک بدکر دار خاندان کو منحوس بیشہ سے نکال کر نیک و پارسا ا بناد سینے پر قبلہ عاکم سے بہت خوش ہوئے۔ساتھ ہی فرمایا

''شاہ صاحب کستوری (روحانیت) رُوڑی (کوڑے کے ڈھیر) کا مال نہیں''
میرے (راقم الحروف کے) دفتر میں افسران کی پارٹی بازی تھی۔ میرے شعبہ کا اخیارج تبدیل ہوگیا اور مخالف گروپ کا افسر ہمارے شعبہ میں لگا دیا گیا۔ وہ انتقام لینے اور کینہ پروری میں بہت ہی مشہور تھا۔ میرے تعلقات پہلے افسران سے اچھے تھے لہذا نے افسر نے مجھے بھی مخالف گروپ میں سمجھ کر میرے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کا تبہہ کررکھا تھا جس کا اظہار انہوں نے اپنا عہدہ سنجالتے ہی برملا کردیا اور مجھے دھمکی بھی دی۔ میں ایک ماتحت ہونے کی حیثیت سے بتقاضائے بشری پریشان شحصے دھمکی بھی دی۔ میں ایک ماتحت ہونے کی حیثیت سے بتقاضائے بشری پریشان تھا۔ اسی پریشانی میں قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے پاس آستانہ عالیہ والٹن شریف پہنچا۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ کی چرہ اقدس کے سامنے ممگین بیٹھا دفتری آپ ریشانی کی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔

قبلهٔ عالم عصر کی نماز ادا فرما کرمغرب تک وظائف میں مشغول رہتے تھے اور کسی

سے کلام نہ فرمایا کرتے تھے، مجھے بھی بچھ عرض کرنے کی ہمت نہ ہورہی تھی۔ میرایہ خیال تھا کہ آپ خود ہی سب حال سے واقف ہیں، زبان سے عرض کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اپنی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ اچا نک قبلۂ عاکم نے ذرا اونچی آواز میں پڑھا جس کا مجھے بچھا حساس نہ ہوا۔

آپ نے بھرد ہرایا تو مجھے احساس ہوا۔ جب آپ نے تیسری بارالی ہی ہی تکرار کی تو میں نے سنا کہ قبلہ کا کم

اِنَّ اللَّهَ بِاالنَّاسِ لَرَو فُ رَحِيمُ بِ شَكَ اللَّه تِعَالَى لُوكُوں كے ساتھ بڑى مہر بانی فرمانے والا، ہميشه رحم كرنے والا

(سورة الحج آيت 65)

یڑھ رہے تھے۔ پ

سے آت مبارکہ سنتے ہی مجھے سکون مل گیا۔ آیت کامفہوم بھی ازخود ہمچھ ہیں آگیا اور میں میں میہ بات بیدا ہوئی کہ اس آیت مبارکہ کو ہر وقت پڑھتے رہنا چاہئے۔
اس کی برکت سے تمام معاملات ٹھیک ہوجا کیں گے۔ جونہی مجھے ایسا احساس ہوا،
آپ رحمتہ اللہ علیہ خاموش ہوگئے۔ مجھے بھی سکون مل چکا تھا اور کسی قتم کی گھبراہٹ اور پریثانی کا احساس تک نہ رہا تھا۔ اس کے بعد میں اکثر اس کا ورد کرتا رہا۔ چند ہی روز بعد وہی افسر جو مجھے انتقامی دھمکیاں دے رہا تھا، آپ کے تقرف عالیہ سے نہ صرف میرامداح ہوگیا بلکہ اپنی ریٹائر منٹ تک میری بہت ہی عزت کرتا رہا۔ میرااب مرف میرامداح ہوگیا بلکہ اپنی ریٹائر منٹ تک میری بہت ہی عزت کرتا رہا۔ میرااب ہوجاتا ہوں اسی وظیفہ کا کرار کرنا شروع کردیتا ہوں۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ کی برکت سے تمام مصیبتیں ٹی جاتی ہیں۔

جناب جاجی غلام محمد صاحب (چک نمبر 215 گب) فیصل آباد بهت درویش صفت اور ساده لوح انسان بین، انکی مالی حالت بهت اچھی نہ تھی۔ اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ جی کی نعمت سے مشرف ہوئے تو گاؤں کے حاسد قرابت داران کے درپئے آزار ہوگئے۔ کی بار جھوٹے مقد مات بین پھنسانے کی کوشش کی مگر قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی نگاہ کرم سے مخالفین ہی ذکیل ورسوا ہوتے رہے۔ مسلسل رسوائی نے انہیں غلام محمد صاحب تو گل سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ دشمنوں کے اس ندموم ارادہ کی خرصاحب تو کی سازش کرنے پر مجبور کر دیا۔ دشمنوں کے اس ندموم ارادہ کی خر غلام محمد صاحب تک بھی پہنچ گئی، وہ بہت گھرائے اور سیدھا آستانہ عالیہ مراڑہ شریف قبلہ عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ رورو کرتمام واقعات بیان کیے۔ اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے کی غرض سے آپ سے مفتاح اللطائف پڑھنے کی اجازت ما گلی۔ قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ نے قرمایا کہ یہ قسیدہ فاری میں ہے، کس طرح یا در اخواب دیا کہ پڑھا ضرور ہے لیکن خرائی ماذ نہیں۔

کرو گے۔ تم نے قسیدہ غوشے نہیں پڑھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ پڑھا ضرور ہے لیکن خرائی ماذی بادئیں۔

قبلہ عالم فرمانے گے، میاں اس طرح غوث الاعظم رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ مجھے فلاں فلاں شخص ناحق قتل کرنا جاہتا ہے۔ میں ان کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ مرید کی یہ بات من کرغوث پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا

## مُرِيدِى لا تَخفُ الله رَبِّي قَاتِلُ عِندَالُقَتَال

اے میرے مرید ڈرنہ، میرارب اللہ ہے، جو تخفی آل کرنے آئیگا خود آل ہوجائیگا۔
جب قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے یہ پڑھا اور اللہ کے نام پرضرب لگائی تو ساری مجلس پر رفت طاری ہوگئی۔ بے خودی میں سب کی زبان پر اسم ذات ' اللہ'' کا ور د جاری ہوگیا۔ تھوڑی دیر بعد آ پ نے اس شعر کوا پنے دستِ اقد سے کاغذ پر لکھ دیا۔غلام محمد ہوگیا۔ تھوڑی دیر بعد آ پ نے اس شعر کوا پنے دستِ اقد سے کاغذ پر لکھ دیا۔غلام محمد

صاحب جب واپس گھر آئے توان کا ایک دشمن سی قبل میں مُلُوّث ہو چکا تھا اور دوسرا مشمن جو کسی اور معاملہ میں قید تھا بھانسی پر لئکا دیا گیا۔ باقی سب شرمسار تھے اور اپنی سابقہ زیاد تیوں پر نادم ہوکر معافی ما نگنے لگے۔ اس طرح آپ کے تصرف عالی سے دشمن ذلیل وخوار ہوکر معافی ما نگنے پرمجبور ہوگئے۔

عاجی حسن دین صاحب ( و جکو مضلع فیصل آباد ) بیمار ہوگئے۔ جب بیماری برطی تو حاجی صاحب کو لا ہور میوہ بیتال داخل کروا دیا گیا۔ و اکثر ول نے معائنہ کے بعد آخری مرحلہ کی تبدق کے مہلک مرض کا انکشاف کیا اور بتایا کہ زندگی کی امید کم ہے۔ قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ کوان کی بیماری کاعلم ہوا تو آپ اُن کی عیادت کے لیے ہیتال تشریف لائے۔ حاجی صاحب کی صحت واقعی مخدوش تھی۔ قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ حاجی صاحب کی صحت واقعی مخدوش تھی۔ قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ حاجی صاحب کی صحت واقعی مخدوش تھی۔ وہال بہنج کرحاجی صاحب میں مراڑہ مثریف لے گئے۔ وہال بہنچ کرحاجی صاحب

"آپ کادل کس چیز کے کھانے کو جا ہتا ہے"

انہوں نے کہا

'' مکئ کاسٹہ کھانے کے لیے دل بے تاب ہے''

قبلة عاكم نے خدام كو عكم ديا

'' حاجی صاحب کوان کی خواہش کے مطابق مکئی کاسٹہ بھون کر کھلا کیں''

یہ کہہ کرآپ اندرتشریف لے گئے۔خدام جب سٹہ دینے لگے تو صاحبز ادہ سیدمحمد مقبول حسین شاہ رحمتہ اللّٰہ علیہ جو تکیم حاذق بھی تھے،فر مانے لگے

سٹے مت دینا، بیان کے لیے زہرِ قاتل ہے

قبلهٔ عَالَم رحمته الله عليه جب دوباره با هرتشريف لائے تو آب نے استفسار فرمایا

حسن دین کوسٹہ کھلا دیا ہے؟

خدام نے صاحبزادہ صاحب کی رائے بتائی۔ آپ نے پھر تھم دیا اور اپنے سامنے

. حاجی حسن وین صاحب کوسٹه کھلا دیا۔

صاحبزادہ سید مقبول حسین شاہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال تھا کہ مریض اب چند
گفنٹوں کامہمان ہے مگر حیرت کی بات بیتھی کہ حاجی صاحب لمحہ بہلحہ صحت یاب ہونا
شروع ہوگئے۔ حاجی صاحب چند ہی روز میں چلنے پھرنے گئے۔ صحت یابی کے بعد
حاجی صاحب واپس ڈ حکو ٹ جانے گئے۔ خدام نے قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ سے عرض
کی کہ جناب اب حاجی حین دین صاحب محنت مزدوری کرنے کے قابل نہیں رہے
ان کے لیے کسی اور کاروبار کا بندو بست فرمادیں۔ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے دعا فرمائی۔ اس وقت حاجی صاحب بہت وسیع کاروبار کے مالک خوشحال زندگی گزارہ اسے ہیں۔

ایک دفعہ قبلہ عالم سرکارِ لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہے، قلعہ سوبھ اللہ علیہ کی مائی لکھی جوسر کارِ لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی برکت سے پیشہ رقص سے تائب ہوگئ نہایت پر ہیز گار اور پابند صوم وصلوۃ ہو چکی تھی ، اپنے برا درعزیز عمر حیات کوشہنشاہ لا ٹانی کے پاس داخلِ سلسلہ کروانے کے لیے حاضر ہوئی۔ قبلہ لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ نے اسے داخلِ سلسلہ فرما کر قبلہ عائم رحمتہ اللہ علیہ کوفر مایا

''شاہ صاحب! عمر حیات کوعلیحد گی میں لے جا کر ذکر شغل مراقبہ اسم ذات جل سلطانہ مع وظا نف بتلادین''

ساتھ ہی ارشاد فرمایا

'' بیلوگ ذراسخت جان ہوتے ہیں۔''

حسب الحکم قبلهٔ عاکم رحمته الله علیه نے عمر حیات کومرا قبه کا طریقه بتلا کر توجه فر مائی تق اس کے دل میں جذبه عشقِ اللهی کی آگ بھڑک اٹھی اور بے خود ہوکر مرغ نیم بسل کی طرح تڑ پنے لگا۔ نعرہ ہائے اللہ اللہ دور دور تک سنائی دے رہاتھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شایداب یہ بھی خواجہ باقی باللہ کے نانبائی کی طرح اسی حال میں واصل بحق ہوجائے گا۔اس کی بیرحالت ظہر سے لے کرمغرب تک برقرار رہی۔مغرب کے بعد جذبہ ساکن ہوا،عمر حیات منحوں بیشہ سے نکل کر دیندار ہوگیا۔

عاجی دین محمد صاحب کے بڑے بیٹے میاں عبدالعزیز کے ہاں کیے بعد دیگرے تنین لڑکیاں پیدا ہو کیں۔ حاجی صاحب دل گرفتہ ہو کر قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اولا دِنرینہ کے لیے بچی ہوئے۔ آپ نے ارشاد فر مایا

: "الله تعالی اینے فضل وکرم سے اب تین بیٹے عطافر مائے گا۔ ایک کا نام نثار احمد دوسرے کا نام مختار احمد اور تیسرے کا نام سردار احمد رکھنا''

یہ رسالہ عالم کی دعاکی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں کیے بعد دیگرے تین صاحبزادےعطافرمائے۔

ایک بڑے زمیندار کے پاس قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کا ایک غلام سمی محمد شریف ملازم تھا۔ زمیندار نے کے بعد دیگرے چارشادیاں کیس مگر کسی بیوی سے اولا دنہ ہوئی۔ دولت کی فراوانی تھی، بے شار ڈاکٹر اور اطبا سے علاج کروانے کے علاوہ بزرگوں کے پاس بھی حاضر ہوتا رہا مگر اولا دکی نعمت سے محروم رہا۔ اپنی عمر کی ساٹھ بہاریں گزار چکا تھا، امید کی کوئی کرن نظر نہ آئی۔ مایوی غالب ہو چکی تھی۔ ایک روز زمیندارا سے ملازم سے کہنے لگا

'' میں اولا دکی امیہ سے مایوں ہو چکا ہوں اگرتم اینے مرشد سے عرض کروتو شاید اللّٰہ تعالٰی مجھے اولا د کی نعمت ہے نواز دیے''

محدشریف نے زمیندار سے کہا

''آپ میرے ساتھ چلیں۔ میرے مرشد کی دعا سے اللہ تعالی ضرور کرم فرمائے گا'' چودھری صاحب محد شریف کے ہمراہ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں آستانہ عالیہ والٹن شریف حاضر ہوئے اور عرض کی۔ آپ نے تھوڑ اساتو قف فرما کرصا جزادہ حافظ سیر محمد ارشاد حسین شاہ مدظلہ کو سورۃ مریم کا پہلا رکوع لکھ کر چودھری صاحب کو دینے کا حکم فرمایا۔ تعویذ لکھنے کے بعد آپ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا

''اسے اپنی بیوی کے گئے میں ڈال دینا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیر نہیں ہونا
عیاج' ، چودھری صاحب نے تعویذ لے کرعرض کی
''میری چاربیویاں ہیں ، کس بیوی کے گئے میں تعویذ ڈالوں؟' قبلہ عالم نے اس پرخقگ کا اظہار فرمایا اور کہا
''اچھاجس بیوی سے اولا دچاہتے ہواس کے گئے میں ڈال دینا' چودھری صاحب تعویذ لے گئے اور تقریباً ایک سال بعد حاضر ہوئے اور بتایا کہ قبلہ عالم کی دعاسے اللہ تعالیٰ نے انہیں جاند سامیٹا عطافر مایا ہے۔ اب وہ لڑکا جوان ہو چکا ہے۔ اب وہ لڑکا جوان ہو چکا ہے۔ اب وہ لڑکا جوان ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جاند سامیٹا عطافر مایا ہے۔ اب وہ لڑکا جوان ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں جاند سامیٹا عطافر مایا ہے۔ اب وہ لڑکا جوان ہو چکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے جائداد کا وارث ہے۔

تھا قابل امداد میرا حال پریثاں کرہی نہ سکا کوئی بھی مشکل میری آساں کام آئے مصیبت میں مگر سید جیلاں سرکار کی امداد مجھے یاد رہے گی دیوانے کی دنیا ہے یہ آباد رہے گ

صاحبزادہ سیدعبداللہ شاہ (سرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کے پوتے ) بیان فرماتے ہیں راولپنڈی کا ایک شخص سرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت ہوکر کاروبار کے سلیلے میں کوئٹہ چلا گیا۔ بیعت کے تمیں چالیس سال بعد اس کے دل میں اپنے مرشد کی زیارت کا شوق بیدا ہوا۔ وہ سیدھا کوئٹہ سے علی پورشریف پہنچا۔ یہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ سرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کو وصال فرمائے عرصہ درازگزر چکا ہے۔ بین کر اسے بہت صدمہ ہوا۔ زیارت کا شوق بے قرار کیے ہوئے تھا۔ اس نے آہ و بکاہ شروع کردی اور کہنے لگا کہ اگر مجھے سرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت نہ ہوئی تو میں یہیں کردی اور کہنے لگا کہ اگر مجھے سرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت نہ ہوئی تو میں یہیں

سر پنج بنج کرمر جاؤں گا۔اس کا مید بوانہ بن دیکھ کرصا جزادہ سیدعبداللہ شاہ صاحب اس کوساتھ لے کرقبائہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ والٹن تشریف لائے تا کہ آب سے عرض کی جائے کہ اس شخص کو سرکار لا ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف فرمائیں۔

صاحبزاده سيدعبدالله شاه رحمته الله عليه بيان فرمات بي

جونہی ہم دونوں قبلہ عاکم کے جرہ میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ سامنے چار پائی برسرکارلا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ شریف فرما ہیں۔ہم نے سلام کیا، کویت کے عالم میں قبلہ لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت سے مستفیض ہوتے رہے۔ ذہن میں یہ خیال تک نہ گزرا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں۔ دس منٹ تک ای کیفیت میں گردو پیش سے بے نیازقلبی طمانیت عاصل کرتے رہے۔ جب قبلہ عاکم کی آواز کا نول میں پڑی کہ صاحبزادہ صاحب کیسے تشریف لائے۔اس آواز کے ساتھ ہی دیکھا تو یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ ساحب کیسے تشریف لا ٹانی علی پوری رحمتہ اللہ علیہ نہیں بلکہ قبلہ عاکم تشریف فرما سامنے چار پائی پرسرکار لا ٹانی علی پوری رحمتہ اللہ علیہ نہیں بلکہ قبلہ عاکم تشریف فرما سامنے جار یائی پرسرکار لا ٹانی علی پوری رحمتہ اللہ علیہ نہیں بلکہ قبلہ عاکم تشریف فرما سے حصاحبزادہ صاحب اس مہر بانی پر آپ کے بہت شکر گزار ہوئے اور فرمانے گے دوم آرز وکو لے کر ہم علی پورشریف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، وہ آپ نے تی پوری فرمادی'

جریال (سیالکوٹ) ہے موج دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ان کے بیچ کمنی ہیں میں مرجایا کرتے تھے۔ ایک روز مایوی کے عالم میں قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اولا د کے لیے التجا کی۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے صاحبز ادہ سید محمد ارشاد حسین شاہ سے تعویذ لکھوا کر دیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا ، اللہ تعالی بہت جلد رحم فرمائے گا۔ آپ کے تصرف عالیہ کی برکت سے اللہ تعالی نے انہیں بیٹا عطافر مایا مگر تین برس کا ہوجانے کے باوجود قوت کویائی سے محروم تھا۔ قبلۂ عالم جریال تشریف لائے تواس بچے کوآپ کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا جناب سے با تیں نہیں کرتا۔

سے نے مسکراتے ہوئے فرمایا دونہیں میاں بیربہت جلد باتیں کرے گا''

آپ رحمتہ اللہ علیہ کے اس ارشاد کے تیسرے روز ہی بیچے نے باتیں شروع لردیں۔

قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے وصال مبارک سے قریباً ایک سال قبل راقم الحروف، چھوٹے بھائی مرزاسراج احمد اور برادر طریقت قاضی محمود مظفر صاحب آپ کی زیارت کے لیے آستانہ عالیہ والٹن حاضر ہوئے۔ اس وقت قبلہ عاکم درخت کے سائے میں بالکل اس مقام پر جہال اس وقت آپ رحمتہ اللہ علیہ کا مزارا قدس ہے، چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر حاجی مہر دین صاحب سمندری والے چند قلمی آم لے کر آئے تھے، جودہ کا شرکر آپ کی خدمت میں پیش کررہے تھے۔ قبلہ عاکم اس وقت بہت خوش نظر جودہ کا شرک ما حب نے ہوئے واکٹر صاحب نے ہوچھا

''کیا آج ہم جس طرح آپ مجے پاس خوش وخرم بیٹھے ہیں، قیامت کے روز بھی اس طرح اکٹھے ہوں گے؟''

قبلهٔ عاکم نے مسکراتے ہوئے فرمایا

'' اِنْ شاء الله ہم قیامت کے روز بھی شہنشاہ لا ثانی رحمتہ اللہ علیہ کی برکت ہے اسی طرح اسمے ہوں گئے''

يمرفر مايا

دوستوں (مریدوں) کی بات ہی الگ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر کسی نے فقیر کی مجلس میں ایک لیحہ بھی گزارا ہوگا، وہ بھی اِن شاءاللّٰد آخرت میں ناکام ونامراد نہ رہے گا موضع بھیاں (ہوشیار پور ہندوستان) میں ایک فقیر سائیں کالوشاہ قیام پذیر تھا۔ جو آگ پر بکی ہوئی کوئی چیز نہ کھاتا تھا۔ جب دل چاہتا کسی کے گھر سے دودھ منگوالیا کرتا۔ اگر کسی وفت کسی نے دودھ دینے سے انکار کردیا تو اس کی بھینس دودھ کی

ا بجائے خون دینا شروع کردی تا وقتیکہ اس فقیر بابا کوراضی نہ کرلیا جاتا۔گاؤں کے باشندے ہروفت خوفزدہ رہتے تھے۔ایک دفعہ قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ اس گاؤں میں تشریف لائے،آپ کواس صورت حال سے مطلع کیا گیا، راستے میں ایک شخص فقیر بابا کے لیے دودھ لیے جار ہا تھا۔آپ رحمتہ اللہ علیہ کے استفسار فرمانے پراس شخص نے بتایا کہ میں فقیر بابا کے لیے دودھ لے کرجار ہا ہوں۔قبلہ عالم نے اس دودھ میں اپنی بتایا کہ میں فقیر بابا کے لیے دودھ لے کرجار ہا ہوں۔قبلہ عالم نے اس دودھ میں اپنی انگلی ڈالی اور چل دیے۔

سائیں بابا دودھ پینے لگا تو اس نے دیکھا کہ اس کے برتن میں دودھ کی بجائے خون ہے۔ اس پرفقیر بابا سمجھ گیا کہ اب اس کا بیدورختم ہو چکا ہے۔ وہ آپ رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں مؤدّب ہوکر معافی کا طلبگار ہوا۔ اس کے بعدگاؤں والوں کواس فقیر بابا سے نجات مل گئی۔ قبلہ عاکم کا تقرف عالی وا تا صاحب رحمتہ اللہ علیہ فقیر بابا سے نجات مل گئی۔ قبلہ عاکم کا تقرف عالی وا تا صاحب رحمتہ اللہ علیہ (لا ہوری) کے رائے راجو (جوگ) والے واقعہ سے کتنی مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بابلہ ھے خان صاحب قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے ڈیرے میں خدمت سرانجام دیا کرتے تھے ضعیف العمری کے باوجود طبیعت کے ہنس کھ تھے۔ ایک روز معمول کے مطابق مکئی کے کھیتوں میں نگرانی کے لیے جانے گئے تو قبلہ عائم رحمتہ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا

" میاں کہاں جارہے ہو؟"

بابانے کہامکی کے کھیتوں میں نگرانی کے لیے جارہا ہوں۔ اس پر آپ نے فرمایا
'' یہاں ڈریے ہی پررہوجس کے کھیت ہیں وہ خودہی نگرانی کرے گا'
'' تنہیل حکم میں بابا صاحب ڈریے ہی پررہے۔ باباجی ڈریہ کی چوکھٹ پرسرر کھ کر
لیٹ گئے تھوڑی در بعد خدام کا گزرہوا تو دیکھا کہ بابا صاحب انتقال فرما چکے تھے۔
قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کوعلم ہوا تو آپ بہت افسر دہ ہوئے۔ جب انہیں عسل دینے
گئے تو قبلہ عاکم نے فرمایا

'' انہیں تالاب میں نہانے کا بہت شوق تھاللہٰ ذاانہیں ڈیرہ سے ملحقہ تالاب پرلے عنسل دیں''

میت کوتالاب کے کنارے پرر کھ کوشل دینا شروع کیا تو قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ خود اپنے دست مبارک سے پانی ڈالتے رہے۔ عسل اور کفن دینے کے بعد آپ نے چودھری فخر دین صاحب سے فرمایا کہ بابا صاحب کی قبیص کی جیب میں دیکھیں کیا ہے، جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک نمک کی ڈلی نکلی۔ اس پر آپ نے فرمایا ''نہ گائے نہ بچھی طبیعت رہی اچھی''

اورآ نکھوں سے آنسوجاری ہوگئے۔ قبلۂ عاکم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلنے اور آنکھوں سے آنسوجاری ہونے تھے کہ باباجی کا چہرہ جو وفات کے بعد مرجھایا ہوا تھا، عالم شباب کی طرح چمک اٹھا اور چہرہ سے نور کی شعاعیں اٹھنے لگیں۔ اس پر قبلۂ عاکم نے چودھری فخر دین صاحب کو تھم دیا کہ بڑھے خان کوجلد دفن کر دو۔ باباصاحب کے چہرے پر اتنی نورانیت موجز ن تھی کے نظر اٹھانے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ مگر آپ کے اصر ار پر فوراً دفن کر دیا گیا۔ بعد از ال قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ سے دفن میں جلدی کرنے کی وجہ پر فوراً دفن کر دیا گیا۔ بعد از ال قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ سے دفن میں جلدی کرنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا

''میاں سرکارِ لا ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی برکت سے بابا بڑھے خان صاحب پر حضور علیہ الصلوٰ قوالنسلیم کی اتن رحمت ہورہی تھی کہا گرمز بیر بچھ دیر باہر رکھا جاتا تو ساراڈیرہ چمک اٹھتا اور قیامت تک روشنی مدھم نہ ہوتی۔ جس کی شریعت مطہرہ اجازے نہیں دین''

ایک دفعہ مائی حاجن والدہ ملک بلوچ دین اپنے چھوٹے بیٹے ملک فضل دین اور اپنی برادری کے چندساتھیوں کو لے کر قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔عرض کرنے گئی کہ میں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے لائی موں۔ان پرالیی توجہ فرمائیں کہ ان کے دل اللہ کریم کی یاد میں مشغول ہوجائیں۔

مائی صاحبہ کی اخلاص بھری التجابر آب رحمتہ اللہ علیہ نے ان پر توجہ فر مائی تو سبھی پر وجد انی کیفیت طاری ہوئی کے مسلسل ذکر میں مشغول تصاور کیفیت طاری ہوئی کہ سلسل ذکر میں مشغول تصاور ظاہری ہوش وحواس ندر ہے۔

دودن تک الی کیفیت دیکی کم مائی حاجن صاحبہ پریشان ہوگئیں اور گھرا کر قبلہ عاکم سے عرض کرنے لگیں کہ اگریہی حالت رہی تو بیسب مرجائیں گے، ان پر رحم فرمائیں۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ نے پھر توجہ فرمائی اور آپ کے تقرف عالیہ کی برکت سے سب ہوش میں آگئے۔ ملک فضل دین صاحب پر توجہ عالیہ کا ایسا اثر ہوا کہ ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور ذکر وفکر کے ساتھ ساتھ سُنتِ نَبُوی اور عشق مصطفوی علیہ الصلوة و التسلیم میں تا دم زیست سرشاررہے۔

صاحبزادہ سیدامداد حسین شاہ صاحب کا پہلا بچہ بیار تھا۔ایک روزیکا یک گھرے رونے کی آواز آئی۔ چودھری فخردین صاحب نے قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کو آکر بتایا کہ بچے کی حالت غیر ہو چکی ہے، آپ گھر تشریف لے چلیں۔ جب آپ اندر پہنچ تو دیکھا کہ بچے ذندگی کے آخری سانس لے رہا ہے۔قبلہ عالم بچے کے سرہانے کھڑے ہوئے اور ہاتھ اٹھا کرفر مایا

''مولاکریم، سیجی گھروالے تیری بارگاہ سے اس بیچکو مانگ رہے ہیں' ابھی زبان سے اتنے الفاظ نکلے ہی تھے کہ بچہ یکا یک ٹھیک ہوگیا۔ اس بات پرتمام اہل خانہ بہت خوش ہوئے اور آپ باہر تشریف لے آئے۔ دوسرے روز بیچ کی طبیعت پھراجا نک خراب ہوگئ، آپ کو اندر بلایا گیا، قبلہ عالم نے پھر دعا فر مائی، بچہ پھر تندرست ہوگیا۔ تیسرے روز جب بیچ کی طبیعت پھر خراب ہوئی تو آپ بیچ کے یاس تشریف لے گئے اور ہاتھ اٹھا کر فر مانے لگے

''اگر تیری رضااس بیچے کی موت ہے تو میں اس پرراضی ہوں'' پیالفاظ ابھی ختم نہ ہوئے تھے کہ بیچے کی روح قفس عضری سے پرواز کرگئی۔اس پر اہلِ خاندرونے گئے تو آپ نے رونے سے منع کرتے ہوئے فرمایا ''ابیانہ کرواللہ تعالی جلد ہی اس کانعم البدل عطا فرمائے گا'' اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے صاحبز ادہ صاحب کونو بجے عطا فرمائے۔

موضع کوڑے کے سامنے والٹن روڈ کی دوسری طرف سینکڑوں ایکڑ زری زمین ارڈر پولیس نے اپنی تحویل میں لے کر اس پردفاعی منصوبے کے تحت نشانات لگا دیے۔موضع کوڑے کے اس زرعی زمین کے مالکین کا قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ سے سلسلہ ارادت تھا،موضع کے امام مولوی چراغ دین صاحب کو لے کر چودھری جلال الدین نمبردار، چودھری علی محمد صاحب اور چند دیگر ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوکرعوض کرنے گے

" ہمارا سارا اثاثہ بھی زرعی زمین تھا،جس پر بارڈر پولیس نے باضابطہ فبضہ کرلیا

ہے۔آپ مہر بانی فرما کیں تا کہ ہماری بیاراضی ہمیں واپس مل جائے' قبلہُ عَالَم نے توجہ عالیہ فرمائی اور فرمایا

''تمھاری زمین برکوئی قبضہ بیں کرسکتا۔اس برتمہارا ہی قبضہ ہے،ابھی جاؤاوراس براینی فصل کاشت کرو''

. سب خوشی خوشی واپس جلے گئے اور کاشت شروع کردی۔ چندروز ہی گزرے تھے کے بارڈر پولیس نے اس زمین سے ازخود دستبر داری کا اعلان کر دیا۔

محیم عنایت اللہ صاحب ظفر وال (ضلع سیالکوٹ) بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز جج پر جانے کے لیے درخواسیں جمع کج پر جانے کے لیے ان کی طبیعت یک لخت بے قرار ہوگئی۔ جج کے لیے درخواسیں جمع کرانے کا وقت بھی گزر چکا تھا۔ خوش نصیب حضرات جج کے لیے روانہ ہور ہے تھے۔ طبیعت کی بے قراری نے فورا ہی جج پر روانہ ہونے کے لیے مجبور کر رکھا تھا۔ اسی جذبے میں اپنی اہلیکوساتھ لے کر جج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے قبلہ عالم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دی اور آپ کی قدم ہوی کی۔ بعدازاں جج پر روانہ ہونے کا اظہار کیا۔ آپ نے سن کر فرمایا

'' حکیم صاحب حج پرضرور جانا جا ہے''

خصوصی دعافر ما کر حکیم صاحب کوکراچی کے لیے روانہ کر دیااور فر مایا ''اللّٰد تعالیٰ کوئی سبب بنادے گا''

کراچی چندروز قیام کے دوران میں انہوں نے بہت کوشش کی کہ جہاز میں دو
سیٹیں مل جا کیں مگر کوئی کا میا بی نہ ہوئی۔ پریشانی کے عالم میں اپنی اہلیہ ہے کہنے لگے
اگر خدانخواستہ حج پر جانے کا کوئی بندوبست نہ ہوا تو ہم واپس گھرنہیں جا کیں گے۔
پریشانی کے عالم میں رات سو گئے خواب میں قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ ملے اور فر مانے
لگے

'' حکیم صاحب فلال لانج میں دوجگہیں خالی ہیں ، فوراْ جا کر کراہی<sup>جمع</sup> کرادو''

عیم صاحب اسی وقت اعظے اور اپنی ہوی سے کہنے گئے کہ کام بن گیا ہے۔ ابھی قبلہ عالم بتا کر گئے ہیں میں ابھی جارہا ہوں تا کہ کرایہ جمع کراسکوں۔ حکیم صاحب کی ہوی کہنے گئیں حکیم صاحب آپ کو وہم ہو گیا ہے اور کوئی بات نہیں۔ حکیم صاحب اسی وقت آپ کی بتائی ہوئی لانچ کی طرف گئے، وہاں جاکر خالی سیٹ کا معلوم کیا تو لانچ والوں نے جواب دیا کہ دوسیٹیں خالی ہیں، اگر جانا ہے تو صبح کرایہ جمع کرادو۔ حکیم صاحب خوشی خوشی واپس آئے اور اپنی اہلیہ کو بتایا کہ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کا حکم درست تھا۔ اگلی صبح حکیم صاحب نے کرایہ جمع کروایا اور جج پر روانہ ہوگئے۔

سیر محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ دائے چک ضلع فیصل آباد کا پانی
کڑوا اور نا قابل استعال تھا۔ گاؤں کے لوگ پینے کے لیے نہر اور تالاب کا پانی
استعال کرتے تھے۔ جامعہ چراغیہ کے قیام کے بعد وہاں ایک ہینڈ بمپ لگوایا گیا
جس کا پانی شیریں اور خوش ذا نقہ تھا۔ اس گاؤں کے تمام خلکے گڑو ہے تھے، گاؤں کی اساری آبادی جامعہ کے ہینڈ بمپ ہے اپنے استعال کے لیے پانی لے جاتی۔ جس کروز جامعہ چراغیہ رائے چک سے گوجرہ منڈی منتقل ہوا ، اسی ہینڈ بمپ سے پانی
کڑوا آبادی جامعہ جرائے جب سے گوجرہ منڈی منتقل ہوا ، اسی ہینڈ بمپ سے پانی

غازی عطامحم صاحب روایت کرتے ہیں کہ تمبر 1965ء کی پاک بھارت جنگ کے دنوں میں قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ سمندری (فیصل آباد) میں موجود سے آستانہ عالیہ مراڑہ شریف میں صوفی عظمت علی اور بشیر احمد صاحب غازی عطامحم صاحب کے مراڑہ شریف ہمراہ سے ۔اس محاذیر بھارتی فوجوں کا زبر دست زور تھا۔ بھارتی فوج مراڑہ شریف کے بالکل قریب بہنجی ہوئی تھی مگر ہم ایسامحسوں کررہے سے جیسے ماں کی گود میں محفوظ ہوں ۔اردگرد سے جو بھی آستانہ عالیہ پر آجاتا اس پر بھی سکینہ طاری ہوجاتا اور محفوظ رہتا۔ کی بار بھارتی تو پوں کے گولے آتے رہے مگر ہمیشہ آستانہ عالیہ کی حدود سے باہر ہی گرے۔

اگرکوئی قبلهٔ عاکم رحمته الله علیه سے عرض کرتا که غازی عطامحمه صاحب اسکیلے ہی ہیں تو آیفوراً فرماتے

''میاں وہ اکیلے کیوں؟ وہاں پرمیرےسر کارلا ثانی رحمتہ اللہ علیہ، حضرت امام علی الحق رحمتہ اللہ علیہ (مراڑہ شریف) ہیں، الحق رحمتہ اللہ علیہ (مراڑہ شریف) ہیں، وہ اکیلے کس طرح ہیں''

غازی عطامحہ صاحب فرماتے ہیں کہ جنگ ابھی جاری تھی۔ ایک روز نما نظہرادا کر کے بیٹے ہوئے تھے کہ آستانہ عالیہ کے مغرب کی جانب دیوار سے قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نگی شمشیر ہاتھ میں لیے اور سرکار لا ثانی رحمتہ اللہ علیہ ہاتھ میں عصا بکڑے ہوئے نمودار ہوئے ، قبلہ عالم نے شمشیر ادھراُ دھراُ دھراُ دھراً دھراً دور جنگ اس کے بعد دونوں بزرگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی اور واپس چلے گئے۔ اس روز جنگ بند ہوگئی اور دشمن کی فوج ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکی۔

محرصاً دق صاحب حمال خانوآنه (فیصل آباد) روایت کرتے ہیں

میری شادی کو بارہ برس گزر چکے تھے مگر اولا دکی نعمت سے محروم تھا۔ ایک دفعہ قبلۂ عَالَم رحمتہ اللّٰدعلیہ ہمارے ہاں تشریف لائے تو میری زوجہ نے آپ رحمتہ اللّٰدعلیہ کا دامن پکڑ کرعرض کی

یا تو مجھےاولا د کی نعمت سے بہرہ ورفر ما <sup>ک</sup>یس ورنہاجازت دیں کہ میں محمد صادق کی دوسری شادی کردوں

اس برآ یے نے فرمایا

''بی بی دوسری شادی کی کیا ضروت ہے،اللّٰہ تعالیٰتہ ہیں ہی اولا دیے نوازے گا'' چند ماہ بعد قبلۂ عاکم رحمتہ اللّٰہ علیہ پھر فیصل آبادتشریف لائے تو محمہ صادق صاحب نے قبلۂ عاکم کی دعوت کی۔ جب آپ کھانا تناول فر مانے لگے تو آپ نے صاحبزادہ سیدمحمدار شاد حسین شاہ کومخاطب کرتے ہوئے فر مایا ''کیوں میاں ارشاد حسین ، کیا ہم بھائی محمد صادق کے بیچے کے عقیقہ کی دعوت کھا ہے ہیں؟''

ال پرصاحبزاده صاحب نے فرمایا

''جناب بھائی صادق کے ہاں تو ابھی تک کوئی اولا دہی نہیں ہے، آپ دعا فر ما ئیں۔ کہالٹد تعالیٰ انہیں بھی اولا دنرینہ عطا فر مائے''

اس پرآپ فرمانے لگے

'' اچھا آپ دعوت عقیقہ تبجھ کر ہی کھانا کھا ئیں۔انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کرم آ فرمائے گا''

قبلهٔ عالم رحمته الله عليه كي توجه عاليه كي بركت سے قريباً ايك سال بعد الله تعالى نے الله عادق صادق صادت صادت صادت ما كيا۔ اس وقت خدا كے فضل اور قبلهُ عالم رحمته الله عليه كي دعا الله عليه كي ديا ہے ہيں۔

# غيرمسلموں پرتضرف

قبلہُ عالم حضرت امام ربانی مجد دالف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پر ہرسال سر ہندتشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے خیمے کے نزدیک ایک ہندوسا دھودھونی سلگائے ہوئے تھا۔ قبلہُ عالم پہاڑ کی طرف گئے ہوئے تھے، وہ ہندوسا دھوآپ کے خیمے میں آیا، خیمے میں اس وقت صوفی جلال دین صاحب، صوفی غلام محمد صاحب ( چک 215 گ ب فیصل آباد ) اور چند دوسرے احباب موجود شخصے۔ سادھونے بوچھا

'''نتمہارا پیشواکون ہے؟''

صوفی جلال دین صاحب نے فرمایا کہ ہاہرتشریف لے گئے ہیں۔سادھو کہنے لگا ''جب آئیں تو بتانا مجھے ان سے پچھ کام ہے''

صوفی صاحب نے کام کی نوعیت پوچھی تو وہ سادھو کہنے لگا '' بجھےا بینے مقصود کی تلاش ہےاؤرا آپ لوگوں میں اس کے آثاریا تا ہول'' جب قبلهٔ عالم رحمته الله علیه واپس تشریف لے آئے تو سادھوکواطلاع دی گئی۔ وہ سادھو خیے میں آیا اور آتے ہی آب رحمتہ اللہ علیہ کے قدموں میں گر گیا اور قدم ہوی کی۔قبلهٔ عالم نے بھی نہایت شفقت فرمائی،اینے ساتھ بٹھایااورآنے کی وجہ دریافت فرمائی۔سادھونے بہت ہستگی سے کان میں کچھوش کیا۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ اُٹھ کر سادھو کے ساتھ اس کی دھونی کے یاس جلے گئے اور چٹائی پر بیٹھ گئے۔سادھو نے سامنے بیٹھ کر پھرسر گوشی کی ،قبلهٔ عالم رحمته الله علیہ نے سادھو کی گردن پکڑ کراس کو جھکا دیا اور ساتھ ہی زبان سے اسم اللّٰہ کی الیی ضرب لگائی کہ سا دھوا وراس کے ساتھیوں پر یے خودی کا عالم طاری ہوگیا۔وہ سب وارنگی کے عالم میں اللّٰداللّٰد کرنے لگ گئے۔ چند ساعت کے بعد وہی سادھو اللّٰہ اللّٰہ کا نعرہ متانہ بلند کرتا ہوا ناجہا گھومتا دھونی کوچھوڑ چھاڑ کر چلا گیااور پھر بھی نظرنہ آیا۔اس کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا '' میاں بیصوبہ یو بی (بھارت) کا رہنے والاتھا اور طریقت کی راہ ہے بھٹکا ہوا تھا،اب خداکے صل سے اس کاراستہ کھل گیاہے''

موضع دھبلی والا (سیالکوٹ) میں ایک سکھ صوبیدار کوقبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ سے بہت محبت تھی ہلبی لگاؤ کے باعث وہ جب بھی آپ کی زیارت کے لیے مراڑہ شریف کی طرف آتا، موضع ہر بنس پورہ سے ہی جوتا اتار دیتا اور نظے پاؤں آستانہ عالیہ پر عاضری دیتا۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس مؤدّب ہوکر بیٹھ کر خاموثی سے آپ کود کھنا مامنان دیتا۔ آپ رحمتہ اللہ علیہ کے پاس مؤدّب ہوکر بیٹھ کر خاموثی سے آپ کود کھنا رہتا اور بر بنس پورہ تک الئے قدموں چل کر جاتا۔ تقسیم ہند کے وقت جب اس علاقہ کے افر ہر بنس پورہ تک الئے قدموں چل کر جاتا۔ تقسیم ہند کے وقت جب اس علاقہ کے غیر مسلم کمین بھارت جانے گئے تو وہ سکھ صوبیدار اس خیال سے کہ شاید بھر زندگی میں آپ کی زیارت نصیب نہ ہو، بھارت جانے سے قبل آپ کے دیدار کے لیے آیا۔

ان دنوں آپ موضع کالا میں موجود تھے چنانچہ وہ سکھاس طرف روانہ ہو گیا۔ ہندو مسلم فساد کا زمانہ تھا، کوئی نفس بھی اپنے آپ کو محفوظ خیال نہیں کرتا تھا۔ قبلہُ عاکم رحمته اللہ علیہ کا دیوانہ سکھ بھی مسلمانوں کے نرغے میں آگیا۔ مسلمان اسے تل کرنے لگے تو سکھ کہنے لگا

''کھہرو! مجھے قبلہُ عَالَم کی زیارت کر لینے دو، پھر میں اسی جگہ آ جاؤں گا، تب مجھے تل کردینا، میں مرنے سے پہلے آپ کی زیارت ضرور کرنا چاہتا ہوں' حملہ آورتمام مسلمان قبلہُ عَالَم کے عقیدت مند تھے، آپ کانام من کرانہوں نے سکھ کو چھوڑ دیا۔

وہ سکھ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کود یکھتے ہی بے ہوش ہوگیا۔ آپ آپ دست مبارک سے اس کے سر پرلوٹے سے پانی ڈالتے رہے۔ جب بھی سکھ کو ہوش آتا وہ آپ کو دیکھتے ہی جدائی کے غم سے پھر بے ہوش ہوجا تا۔ اس کی بیہ کیفیت کئی پہر رہی۔ قبلہ اللہ علیہ نے اسے بہت تسلی دی اور فرمایا

'' گھبراؤنہیں تم پھر بھی ملتے رہوگے۔اب چلے جاؤ، وہ سکھ ہندوستان چلا گیا'' آپ کی زندگی مبارک میں دوبار آستانہ عالیہ والٹن لا ہور ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ ظاہراً وہ سکھ تھا مگر وہ قبلہ عاکم کے دستِ اقدس پرایمان لا چکا تھا۔اس کا قلب جاری تھا جس سے ہروقت ذکر کی آواز آتی تھی۔

مراڑہ شریف میں ایک ہندو کراڑ منشی نامی پاگل ہوگیا۔ بے شارعلاج کرائے گئے گروہ صحت یاب نہ ہوا۔ بالآخر اس کے قرابت داراسے قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے پاس لے آئے۔ آپ نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیا، وہ اس وقت تندرست ہوکر گھر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کا بہت ہی معتقد ہوگیا۔ ہر روز جب آپ نماز تہجد پڑھ کر چار پائی پر مراقبہ اور ذکر میں مشغول ہوتے، اس وقت وہ گلے میں پڑکا ڈال کراور ہاتھ باند ھے ہوئے

#### تیری ہر جا یہ دیکھی نرالی کھبن تیرا بھیر بمسی کو مگر نہ ملا!

گنگاتا ہوا قبلہ عاکم کے پاس آتا۔ آپ کی جار پائی کے نیچے لیٹ جاتا اور چند لمحوں بعد جیکے سے اٹھ کروا پس چلا جاتا۔ برسوں سے اس کا یہی معمول تھا۔ ایک دفعہ جب قبلہ عاکم فیصل آباد کی طرف تبلیغ کے لیے روانہ ہونے گئے تو آپ نے اس ہندو کراڑ کے بیٹے کو بلا کرفر مایا

''اگرتمہاراباپ فوت ہوجائے تواسے دفن کرنا جلانا نہیں۔ وہ ہماراد وست ہے' چندروز بعد ہی وہ کراڑ بیار ہوگیا۔ علاج معالجے کے باوجوداس کی حالت بگڑتی گئی، حالت جب زیادہ ہی خراب ہوگئی تواس نے کہا کہ میرے بیرکو بلاؤاگروہ نہ ہوں تو ان کی اولا دمیں سے ہی کسی کو لے آنا۔ باپ کی بیحالت دیکھ کراس کا بیٹا بادلِ نخواستہ آستانہ عالیہ مراڑہ شریف پہنچا۔ اس وقت قبلہ عالم موجود نہ تھے۔ صاحبزادہ یعقوب حسین شاہ صاحب (جواس وقت بیج ہی تھے) کوساتھ لے گیا۔ صاحبزادہ صاحب کودیکھتے ہی اس ہندو کراڑ کا چہرہ کھل گیا اور کہنے لگا میرے بیرآ گئے۔ اب مجھے بچھ نہیں بھوڑی دیر بعداس کی روح جمد خاکی سے پرواز کرگئی۔

اس کراڑ کا سارا گھرانہ ہندوتھا۔انہوں نے قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی نہ جلانے کی ہدایت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ،اپنے نہ ہبی طریقہ کے مطابق اس کی لاش کوجلا نا حاما۔

آگ دینے کے باوجود اس کی لاش کوآنج تک نه آئی۔ تین دن تک ہندواسے جلانے کی کوشش کرتے رہے مگرنا کا می کے سوا کچھ حاصل نه ہوا۔ اردگرد کے مسلمانوں کوبھی اس واقعہ کاعلم ہو چکا تھا۔ تیسرے روز علاقہ کے تمام مسلمان موقع پر بہنچ گئے۔ اوراس کراڑکی لاش کوجلانے کی اس کوشش میں مزاحم ہوئے۔ بالآخر ہندوؤں کواس کی الش مسلمانوں نے والے کرنا پڑی۔ مسلمانوں نے ازسرِ نواس کی جنہیز و تنفین کرنے لاش مسلمانوں کے حوالے کرنا پڑی۔ مسلمانوں نے ازسرِ نواس کی جنہیز و تنفین کرنے

کے بعد نماز جنازہ پڑھی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دنن کر دیا۔ تمام علاقہ قبلۂ عاکم کے اس تقرف پرگواہ ہے۔

> مرد ملے تے درد نہ جھوڑے اوگن دے گن کردا کامل پیر محمد بخشا لعل بنان پیمر دا

(ميال محمد بخش)

ایک دفعہ قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ موضع بھٹیاں میں مسجد تعمیر کروا رہے تھے کہ ایک جہندوسر دار آلہ سنگھ نمبر دار سے مسجد کی تعمیر کے لیے دوصدرو پید بطور قرضِ حسنہ حاصل کیا۔ بچھ دیر بعد جب رقم کا انتظام ہو گیا تو قبلۂ عاکم نے آلہ سنگھ کو بلا کر رقم واپس کی۔ اس نے واپس لینے سے انکار کر دیا اور مسجد کی تغمیر میں قبول کرنے پر اصرار کیا۔ قبلۂ عاکم نے قبول کرنے پر اصرار کیا۔ قبلۂ عاکم نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ہندونے اس کی وجہ دریا فت کی تو آپ نے فرمایا گائم نے قبول کرنے ہوا ورسودی رو پیدنیک کام میں فرک نے نہیں ہوسکتا'

قبلهٔ عالم رحمته الله تعالی علیه کے ان الفاظ نے ہندو پر جادو کا اثر کیا۔وہ فوراً گھر گیا اور تمام کھاتے اٹھالایا۔ آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے سامنے رکھ کر آگ لگا دی اور کہنے لگا

> جناب میں سود کے ساتھ اصل زربھی جھوڑتا ہوں اس نے اپناتمام قرض لوگوں کومعاف کر دیا۔

> > جانوروں پرتضرف

قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی صحبت نے انسانوں ہی کوعروج کمال تک نہیں پہنچایا بلکہ جانور بھی آپ کی برکات سے محروم نہ رہتے تھے۔ان کوالیں جلا ملتی کہان کی حرکات و سکنات سے ذی شعور ہونے کا گمان ہوتا۔ آپ کے آستانہ عالیہ مراڑہ شریف پرایک

کتار ہتا تھا جے خدام چھتر و کے نام سے پکارتے تھے، اسے قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ سے والہانہ لگاؤتھا۔ جب آپ رحمتہ اللہ علیہ دوسری مرتبہ جج پرتشریف لے گئے تو اس کئے فراق میں کھانا بینا چھوڑ دیا۔ گوشت اور دودھ تک کو بھی منہ نہ لگا تا تھا۔ آستانہ عالیہ کے خدام نے ہرممکن کوشش کی مگر بے سود۔ بھی بھی آسان کی طرف منہ اٹھا کر آہتہ آہتہ آہتہ آوازیں نکالتا جیسے جدائی پرنالہ آہ و و فغال کررہا ہو۔

بیں روزاس طرح گزر گئے، آستانہ عالیہ کے تمام خدام پریشان تھے۔انتہائی مایوی میں اکیسویں دن صاحبزادہ سید امداد حسین شاہ صاحب روٹی کے چند ٹکڑے پکڑ کر لائے اور کتے کے قریب جا کرفر مانے لگے

'' ہم پہلے ہی سب قبلہ َعالَم کی جدائی میں اداس ہیں ،اب تونے بھی پریشان کررکھا ''

> روٹی سامنے رکھ کرفر مانے لگے ''اب کھالے ، زیادہ نٹک نہ کر''

سے داپس تشریف لائے تو دربار عالیہ پرصوبیدارعلی محمد صاحب نے اطلاع دی کہآ پ
عدوالی تشریف لائے تو دربارعالیہ پرصوبیدارعلی محمد صاحب نے اطلاع دی کہآ پ
نارووال سے بس پرظفروال تشریف لارہے ہیں۔ بین کرتمام احباب قبلہ عالم رحمتہ
اللہ علیہ کے استقبال کے لیے ظفروال پہنچ گئے۔ وہاں جاکر کیاد کیھتے ہیں کہ وہ کتا
ازخود وہاں بہنچا ہوا ہے۔ بس ابھی اڈہ سے دور ہی تھی کہ کتا اس بس کے سامنے آکر
گھو منے لگا، پیھیے نہ ہتا تھا۔

قبلہ عاکم کی نگاہ اس پر پڑی تو آپ بس کورکوا کر نیچے اترے، دیکھتے ہی کتا دوڑتا ہوا آیا اور آپ کے قدموں کے نزدیک لیٹنا رہا اور خوش ہوتا رہا۔ چند کمحوں کے بعد آپ رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا اب ڈیرہ بہنج جا۔ آپ کے منہ سے پیکلمات نگلنے تھے کہ وہ آستانہ عالیہ کی طرف جوتین میل کے فاصلے پرتھا، بھا گتا ہوا بہنج گیا۔ آستانہ عالیہ مراڑہ شریف گاؤں سے چندمیل کے فاصلے پر ہے، ایک روز مائی صلعبہ (قبلۂ عَالَم کی زوجہ محترمہ) قبلۂ عالَم رحمتہ اللہ علیہ سے فرمانے لگیں گاؤں میں اپنے گھرمیں کسی کورات کے وفت سونے کے لیے بھیج دیا کریں تا کہ سامان کی حفاظت رہے

اس پرقبلهٔ عالم فرمانے لگے

سی آدمی کو بھیجنے کی کیاضرورت ہے، ہم چھتر و (کتے) کی ڈیوٹی لگادیں گے۔وہ چلاجایا کرےگا۔

اسی شام آپ رحمته الله علیه نے فرمایا

''جھتر ورات کے وقت مراڑ ہشریف کے مکانوں پر جاکر حفاظت کیا کرؤ' وہ کتا اسی روز سے عشاء کے بعد مراڑ ہشریف چلا جاتا اور گھر کے قریب جاکر تھوڑی دیر بھونکتا جیسے وہ اپنی آمد کی اطلاع کررہا ہو۔ساری رات وہاں کھہرتا اور تہجد کے وقت بھروایس آستانہ عالیہ آ جامتا۔اس جانور نے اپنی اس ذمتہ داری کو اپنی زندگی کے ساتھ نبھایا۔ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ کی قربت نے ایک عام کتے میں ایساشعور بیدا کردیا کہ اس سے اصحاب کہف کے کتے کی یا دتا زہ ہوجاتی ہے۔

### تضرفات بعداز وصال

میرے (راقم الحروف کے) دادا اور والدہ صاحبہ 1971ء میں جج پر گئے ہوئے سے۔ مدینہ منورہ کی حاضری سے مکہ مکرمہ واپسی پران کی بس راستے میں الٹ گئی۔ چندا فراداس حادثے میں شہید ہو گئے اور باقی زخمی۔ میرے دادا جان اور والدہ صاحبہ کو شدید چوٹیں آئیں جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اس حالت میں انہوں نے دیکھا کہ قبلہ عاکم ان کے پاس تشریف لائے ہیں اور دونوں کو پکڑ کرالٹی ہوئی بس سے باہر نکا لئے ہیں۔ دادا جان اور والدہ صاحبہ کامشتر کہ بیان ہے

''ہم نے دیکھا کہ قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ ہمارے سروں پر دست شفقت رکھے ہوئے ہمارے سروں پر دست شفقت رکھے ہوئے ہمارے باس بیٹھے ہیں، جس وفت ہم ہوش میں آگئے اور طبی امداد بھی پہنچے گئی، آپ رحمتہ اللہ علیہ اٹھے اور چلے گئے''

میں (راقم السطور) قبلہ عاکم رحمته الله علیه کی برکت سے 1973ء میں جج بیت اللہ اورزیارت روضة النبی صلی الله علیه وآلہ وسلم کی سعادت سے سرفراز ہوا۔ ادائیگی جج کے بعد دورانِ قیامِ ملہ مکرمہ جمعرات کے روز طبیعت عمکین تھی ، نماز عصر بیت الله شریف میں اداکر کے مطاف کے ساتھ حنی مصلے کے چبوترہ پر بیت الله شریف کے میزاب رحمت کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ختم خواجگان پڑھ رہا تھا۔ میرا منہ کی میزاب رحمت کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوئے ختم خواجگان پڑھ رہا تھا۔ میرا منہ کی غیر مرکی طاقت نے دائیں طرف موڑ دیا۔ میری نظریں باب العمرہ کی طرف کئیں تو دیکھا قبلہ عالم رحمتہ الله علیہ مسکراتے ہوئے میری طرف تشریف لارہ ہیں۔ میرے سامنے مطاف میں آکر کھڑ ہوگئے اور مسکراتے رہے۔ آپ رحمتہ الله علیہ کی زیارت اور تشریف آوری ہے صفحل طبیعت میں سکون آگیا۔ میں قبلہ عالم رحمتہ الله علیہ کورانی چبر کود کھا رہا اور سورۃ الم نشرح پڑھتا رہا۔ جونہی میں نے رحمتہ اللہ علیہ کورانی چبر کود کھا رہا اور سورۃ الم نشرح کی گنتی پوری کی ، آپ یک دم غائب ہوگئے۔ یہ واقعہ آپ کے وصال کے جارسال بعد کا ہے۔ اُس وقت آپ بہت صحت منداورخوش نظر آر ہے تھے۔

عافظ محمد سلیمان صاحب (کوٹ سابہ رحیم یارخان) جو نابینا ہیں، روایت کرتے ہیں قبلہ عالمہ رحمتہ اللہ علیہ کے وصال پروہ آستانۂ عالیہ والٹن حاضر ہوئے۔ نماز جنازہ کے بعد بے پناہ جوم کی وجہ ہے آپ کی جارپائی کو ہاتھ لگانا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ رات عشاء کے بعد صاحبز ادہ سیر محمد ارشاد حسین شاہ صاحب ازخود ہی انہیں فرمانے

حافظ صاحب آپ زندگی میں قبلۂ عاکم سے مصافحہ کیا کرتے تھے، اب بھی آکر مصافحہ کرلیں صاحبزادہ صاحب نے قبلہ عالم کا دست مبارک کفن سے باہر نکال کرحافظ صاحب سے مصافحہ کرایا۔ مصافحہ کرتے ہوئے میں نے وہی لذت محسوں کی جوآپ رحمتہ اللہ علیہ کی زندگی میں کیا کرتا تھا۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے بہت اچھی طرح مصافحہ فرمایا۔ یوں محسوں ہوتا تھا کہ جیسے آپ رحمتہ اللہ علیہ زندہ ہیں۔

حافظ صاحب بیان کرتے ہیں کہ جن دنوں دریاؤں میں بہت سیلاب آیا ہوا تھا،
کوٹ سابہ بھی زبردست سیلاب کی زد میں تھا۔لوگ حفظ ما تقذم کے طور پر کوٹ سابہ
چھوڑ کر محفوظ مقام پر جارہے تھے۔ چندا حباب ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ پانی
بہت آگیا ہے لہذا یہاں سے چلے جانا چاہئے۔حافظ صاحب نے جواب دیا کہ اللہ
فضل فرما کیں گے، جانے کی ضرورت نہیں۔ بیان کرتے ہیں

میں جاریائی پر بیٹے اہوا تھا کہ یکا کیا جھ پر خفیف سی غنورگی طاری ہوگئی۔ قبلہُ عالم رحمتہ اللّٰدعلیہ تشریف لائے اور ارشاد فر مایا

حافظ صاحب فکر کرنے کی ضرور ہے ہیں، میری ڈیوٹی یہاں پر ہے

کوٹ سابہ میں جولوگ موجود رہے، اللہ کے فضل سے ان کا کسی قسم کا جانی یا مالی

نقصان نہ ہوا۔ البتہ جوشہر چھوڑ کر چلے گئے تھے، بہت پریشان ہوئے اور انہیں نقصان

بھی برداشت کرنا ہڑا۔

جب راقم السطور (مُؤلّف کتاب هذا) هج پرگیا تومکه مکرمه بینی کرگھر خیریت کا خط کھا جس میں اطلاع دی که ہم جلد ہی مدینه منورہ جارہے ہیں۔ وہاں سے خیریت کی اطلاع دیں گئے مگر وہاں بینی کر منظر ہی عجب دیکھا، گھربار کی خبر کسے، خیریت کا خط کھنے کا احساس ندرہا۔ اس سفر میں میر سے ساتھ سات اور ساتھی تھے، جن میں عم محتر م الحاج انعام الحق صاحب، شنخ عبدالغنی صاحب اور ہمشیرہ سرفراز بیگم بھی تھیں۔ سب کے سب پڑھے لکھے تھے مگر کوئی بھی خط نہ لکھ سکا۔ جس وجہ سے ادھر تمام عزیز وا قارب کے سب پڑھے لکھے تھے مگر کوئی بھی خط نہ لکھ سکا۔ جس وجہ سے ادھر تمام عزیز وا قارب پریشان تھا۔ چھوٹا بھائی سراج احمد عادل زیادہ ہی پریشان تھا کیونکہ دوسال قبل جب پریشان تھا۔ چھوٹا بھائی سراج احمد عادل زیادہ ہی پریشان تھا کیونکہ دوسال قبل جب

دادا جان اور والدہ محتر مہ جج پر گئے تو بس کے حادثہ کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ایک مہینہ تک ان کی خیریت معلوم نہ ہو سکی تھی، وہ اسی واقعہ کے پیش نظراس وسوسہ میں مبتلا ہو گئے کہ کہیں ایسا ہی حادثہ پیش نہ آگیا ہو۔ گھر والے بھی پریشان ستہ

پریشانی نے بھائی سراج کی طبیعت پر بہت اثر کیا۔ وساوس کی وجہ سے رات بھر نیند نہ آئی ، تہجد کے وقت اٹھے تازہ وضوکر کے نوافل ادا کیے اور مراقبہ میں بیٹھ گئے۔ جو نہی مراقب ہوئے تو دیکھا کہ قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں عصالیے اور دوسرے ہاتھ میں تبیج پکڑے یاس کھڑے فرماتے ہیں

''میاں پر بیثان ہونے کی کوئی بات نہیں، ریاض احداور تمام ساتھی اس وقت سر کارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہیں اور خبریت سے ہیں۔تمہاری پر بیثانی سے میں پر بیٹان ہوجا تا ہول''

قبلہُ عَالَم رحمتہ اللہ علیہ کے ان الفاظ سے انہیں تسکین ہوگئ۔ ای صبح برا درطریقت صوفی عبد اللطیف صاحب بھی ان کے دفتر تشریف لائے اور کہنے لگے '' میں آج رات مزار شریف پر حاضر تھا۔ قبلہُ عالم رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہوا''

قبلهٔ عَالَم نے فرمایا

'' میاں سراج دین (سراج احمد عادل ) بہت پریشان ہے کہ اس کا بھائی کہیں عادیثے کاشکارنہ ہوگیا ہو''

اشاره كرتے ہوئے فرمایا

'' دیکھومیاں لطیف! ریاض احمداور تمام ساتھی سرکار دو عالم کے دراقدس پر بیٹھے ویئے ہیں''

اشارہ کرتے ہی صوفی صاحب نے دیکھا کہ ہم سب ریاض الجنۃ میں بیٹھے ہوئے

ایں۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ فرمانے گے ''صوفی صاحب تم نے دیکھ لیا ہے کہ بیتمام دوست بخیریت ہیں، اب جا کر سراج دین کو بتا دینا اور کہنا کہ فکر نہ کریں'' سراج احمد عادل بیان کرتے ہیں کہ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے اس فرمان کے دوسرے دوز انہیں ہماری خیریت کا خط بھی مل گیا۔ 9.

وظائف و اوراد

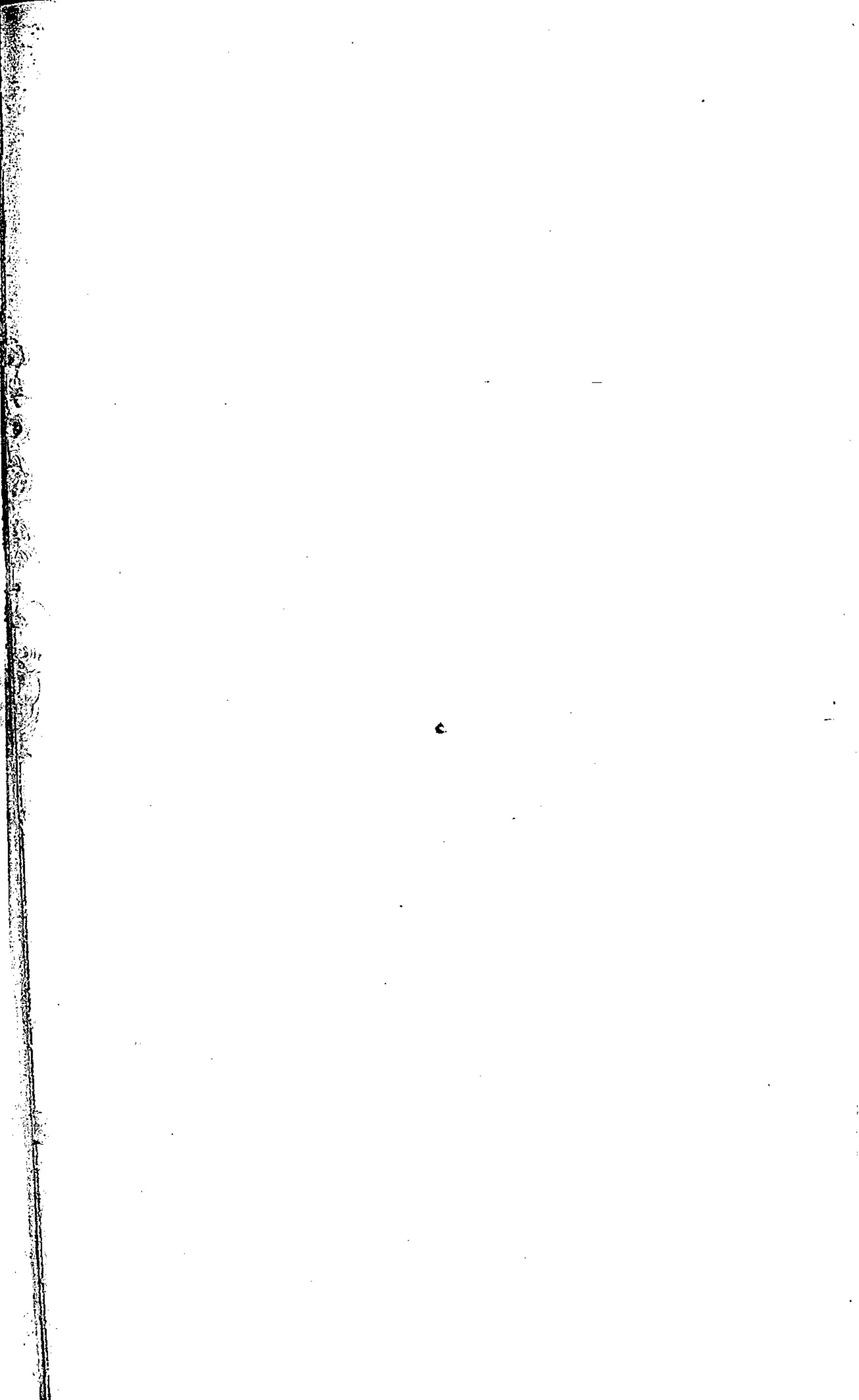

# شجره عالبه نفشبند ببمجرديه

بِسُمِ الله الرحمٰن الرحيم يا عميم الفضل ذات با بقا كے واسطے رحم كرنا مجھ پر ختم الانبياء كے واسطے

اس شفیع المذنبین و رحمتہ للعالمین صاحب عالی مناقب واضحی کے واسطے

ہو عطا مسکین کو یارب ترک ماسوا حضرت صدیق ذوالفضل و عطا کے واسطے

فارسی سلمان و قاسم جعفر صادق امام بایزید و بوالحسن ذوالاتفتیا کے واسطے

نیش نفس سرکش بدگیش سے رکھنا بیا بوعلی اور بوسف صاحب صفا کے واسطے

اور خواجہ عبدالخالق خواجہ عارف تجن خواجہ محمود عزیز الاتقیا کے واسطے

یعنی آنخضرت عزیزان علی رامیتنی!

عالم اکمل شه جود و سخا کے واسطے
حضرت بابا ساسی سید میر کلال

اور بہاء الدین امیر خواجہا کے واسطے

خواجہ اکبر بخاری بعنی شاہ نقشبند نور چیثم اس شہید کربلا کے واسطے

شاہبانہ لامکاں اور طائرِ باغ وصال حضرت عطار علاء الدین باصفا کے واسطے

عشق اینے میں ترقی بخش مجھ کو ربّنا خواجہء لیقوب جرخی بے ریا کے واسطے

دن بدن ہو یا الی ! اتحاد و رابطہ پیر سے خواجہ عبیداللہ ہما کے واسطے

خواجہ زاہد محمد خواجہ درولین ولی خواجہ امکنگی محمد مقتدا کے واسطے

حضرت باقی باللہ خواجہ ہمت بلند اور مجدد الف ثانی بادشاہ کے واسطے

جواولوالعزموں کے درجے پرہوئے نائب مناب لیعنی سر ہندی شہ کشور کشا کے واسطے

آتش حرص و ہوا کو سرد کر دل سے مرے خواجہء معصوم تارک ماسوا کے واسطے

جملہ دشواری و خواری حشر کی آسان ہو جمعتہ اللہ اور زبیر اولیا کے واسطے شکر ہے لاکھوں کہ رہ ہمر جار قیوم زمال پیر بخشے ہیں خدا اس بے نوا کے واسطے

لعنی فاروقی و سرہندی ہیہ جاروں غوث حق کان ہیں فیضان کی خلق خدا کے واسطے

دولت صبر و قناعت ہو عنایت قادرا شاہِ قطب الدین حیدر مقتدا کے واسطے

اے خدا تیری رضا کی التجا رکھتا ہوں میں شاہ جمال اللہ آں صاحب رضا کے واسطے

یہ دل سدا زندہ رہے اے شہ کون و مکال سیر عیسیٰ چو عیسیٰ فی السماء کے واسطے

بہر بابا جی ولی اللہ جو فیض اللہ تنصے اور شیہ نورِ محمد یارسا کے واسطے

قبلہ عالم خناب اور کعبہ دنیا و دیں والی تیراہ ذی نور ضیا کے واسطے

جوکہ ہیں حضرت لحاظائی شہ عالی مقام شاہبانے اوج عرفاں باوفا کے واسطے

جن کا اصلی نام نامی ہے فقیر محمدی اور حاجی گل بھی مرد خدا کے واسطے سرخروی دو جہال یارب ہو میرے نصیب مالک ملک یقین داعی ہدا کے واسطے

شاہ جماعت علی شاہ صاحب جو کہ ہیں سیدولی اے خدا کر رحم اس مرد خدا کے واسطے

قطیب عالم کان عرفال دستگیر بے کسال قبلہء اہل یقیں اس رہنما کے واسطے

فیض سے جن کے ہوئے سرسبر ہیں مردہ قلوب ہو خاتمہ بالخیر اس مجم ہدا کے واسطے

ذوق وشوق و درد دل ہوا ہے خدا میر نے نصیب جراغ دل روشن رہے اہل ضیا کے واسطے

الله ما عُفِرُ لِجُمِيع المُؤمِنِينَ وَ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنَاتُ الْمُؤمِنِينَ وَ الله و اصطلى المبياء و الله و السطى المبياء و الله و السطى المبياء و الله و السلم والسلم المبياء و الله و

# شجره عاليه قادر بيمجرديي

بسم الله الرحمن الرحيم

ہے ثنا و حمد ذات کبریا کے واسطے اور ذات کبریا حمد و ثنا کے واسطے

گرچہ ہوں عاصی مگر شاہ رسل کا ہوں غلام ہاتھ اٹھا تا ہوں مرے مولا دعا کے واسطے

حشر میں رسوا نہ کیجو میری مشت خاک کو یارب اپنی رحمت بے انتہا کے واسطے

دل عطا کر سوختہ عشق شہ ابرار میں آئکھ روتی دے جمال مصطفیٰ کے واسطے

شاہ مرداں شیر بیزداں قوت پروردگار حیدر صفدر علی مشکل کشا کے واسطے

حضرت خانون جنت قرۃ العین رسول یعنی بی بی فاطمہ خیرالنساء کے واسطے

ہو گئے دونوں منور نور سرور پاک سے مرتضی اور فاطمہ اہل ہدا کے واسطے

گلتان سید عالم کے دو گلہائے تر کان ہیں فیضان کی خلق خدا کے واسطے کشتہ شمشیر تشلیم و رضا شاہ حسن صاحب اہل شفا ہیں ہر بلا کے واسطے

کر کرم کی اک نظر اور د نکھ میرا حال زار یا خدا حسن مثنیٰ مجتبیٰ کے واسطے!

محض عبداللہ کی برکت سے مرا دل شاد کر اور موسیٰ الجون سید با خدا کے واسطے

بخش مجھ کو شاہ عبداللہ موارث کی طفیل اس شہ موسیٰ امام باصفا کے واسطے

کر عطا اپنی محبت بحر داؤد ولی خواجیع شاہ محمد مورثا کے واسطے

مشکلیں حل ہوں مری ہرغم سے ہوجائے نجات سیر سیجیٰ کے زہر بے ریا کے واسطے

دل مرے کو نور عرفاں سے منور رکھ سدا شاہ عبداللہ جبلی بیشوا کے واسطے

بخش توفیق عبادت دُور ہوں دل سے حجاب سیر بو صالح پیر ہدا کے واسطے

قبلہ ارباب عرفال کعبہ اہل یقیں پیر پیراں غوث اعظم پیشوا کے واسطے وسلیر بے کساں و بینیوائے انس و جال شاہ محی الدین امام اولیاء کے واسطے

کر عطا صدق مقال اور رزق دے مجھ کو حلال شاہ عبدالرزاق ولی صاحب عطا کے واسطے

از طفیل پاک خواجہ سید عبدالوہاب صاحب فیضان کامل ذوالعطا کے واسطے

کر مشرف مجھ کو تو دیدار پرانوار سے شاہ شرف الدین امیر خواجہا کے واسطے

حشر میں زریر لواء حمد ہو میرا مقام خواجہ شاہ عقبل اہل حدا کے واسطے

بہر سمس الدین صحرائی میرا دل شاد کر اور گدا رحمٰن اول باصفا کے واسطے!

کر عطا قلب سلیم از بہر سمس الدین ولی اور گدا رحمٰن ثانی باخدا کے واسطے

ہادی سلطان عالم پیر کامل شاہ فضیل اور کمال کیتھلی صاحب حیا کے واسطے

رحم کر مجھ پر طفیل شاہ سکندر قادری اور مجدد الف ثانی بادشاہ کے واسطے حضرت قیوم ثانی خواجہء معصوم حق ! حجتہ اللہ اور زبیر اولیا کے واسطے

از طفیل شاہ آشرف لیعنی قطب الدین ولی شاہ جمال اللہ آن صاحب رضا کے واسطے

درد دل کی تو دوا کر اے مولا کریم! خواجہء عیسیٰی ولی ذوالاتقیا کے واسطے!

بہر فیض اللہ پیر و پیشوائے کاملال! اور شہ نورِ محمد بارسا کے واسطے

قبلہ گاہ جان و دل شاہ نقیر محمدی یعنی حاجی گل شہ مشکل کشا کے واسطے

بہر سلطان حقیقت سید عالی مقام وارث تاج و سریر انبیاء کے واسطے

قبلہ دیں کعبہ ایماں شاہ لاٹانی لقب مالک اقلیم تشلیم و رضا کے واسطے

سابیہ حق بر زمین فرزند ختم المرسلین حضرت شاہ جماعت مقتدا کے واسطے

حضرت کی سچی محبت یا الہی ہو عطا اس گدائے بے نوا را چراغ ہدا کے واسطے اللهم اغفر لجميع المومنين و المومنات انبياء و اولياء و اصفيا كے واسطے

# طريقة مخواجكان

ختم شریف حضورا کرم وجمیع انبیاء کرام عیبم اللام سورة فاتحرمع شمیه

درودشر یف خصری

صَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلَهُ وَ اصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

101بار

1000بار

7بار

101پار

كلمهطيبه

سورة فانحدمع تشميه

درودشريف مذكوره بالا

خنم شریف سیدناعلی المرتضی کرم الله تعالی وجهه الکریم سورة فاتحه مع تسمیه

د*رودشر ي*ف

الله مَّ صَلِ عَلَى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ فَاتِحِينَ

101 بار

2070بار

7بار

101بار

يَا كِويُمَ الْعَفُويَا خَيْرَ النَّاصِرِيُن سورة فاتحمع تشميه

درود شريف مذكوره بالا

حتم شريف سيده فاطمنة الزبراء رضى الله تعالىء نهاوسلام الله عليها سورة فاتحدمع تشميه

اللهام صل على سَيّدِنا مُحَمّدٍ وّ عَلَى ال سَيّدِنَا مُحَمّدٍ سَيّدِ

101 بار

500پار

7بار

101پار

يافتا ح سورة فاتحدمع تسميه

درودشريف ندكوره بالا

( بربیج کے آغاز میں ایک بار اَلْھُمَّ افْتَحُ لِی اَبُوَابَ رَحُمَتِکَ وَ فَضَلِكَ بِحُرْمَةِ سَيّدةِ النِّسَاءَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ رَضِى الله تَعَالَى عَنْهَا بِرُ هِ كَرِي عِرصرف يافتاح بِرُ هِ كُتْبِيجُ مَمَل كَي جاتى ہے)

> ختم شريف امامين كريمين رضى الله تعالى عنهما سورة فانحدمع تشميبه 7بار

> > درودش*ر يف*

ٱلْهُمَّ صَلَّ عَلْى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ 101يار

سَيّدالُمُحُسِنِين

1000پار

يَا حَىُّ يَا قَيُّوم

1000 بار

يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ

1000پار

يَا ذاالُجَلالِ وَالاِكْرَام

Marfat.com

7بار 101بار سورة فاتحهم عنسميه درود شريف مذكوره بالا

ختم شريف سيدناغوث الاعظم رضى الله تعالىءنه سورة فاتحدمع تسميه شورة م

درودشر يف

اللهم صلِّ على مُحَمَّدٍ وَ عَلَى اللهِ مُحَمَّدٍ سَيّدالُقَادِرِيْنَ 101بار

يا قَادِرُ

(ہر بیج کے آغاز میں ایک بار اِنَّ اللَّه عَلْمی کُلِّ شمیءِ قَدِیْریا حصرت شیخ عبدالقادر جیلانی شیئاً لِلله پڑھ کر باق شیخ میں صرف یَاقَادِرُ پڑھنا)

1100بار

7پار

101بار

سورة فاتحدمع تشميه درود شريف مذكوره بالا

حنم نثر ليف خواجگان عالبه رحمهم الله ورضى الله تعالى عنم نثر ليف خواجگان عالبه رحمهم الله ورضى الله تعالى عنم (خواجه صديق اكبر، خواجه بايزيد بسطامى، خواجه ابوالحن خرقانى، خواجه عبدالخالق غجد وانى، خواجه سيد امير كلال، خواجه بهاء الدين نقشبند اور خواجه عبيدالله احرار رحمه الله اجمعين)

سورة فاتحدمع تشميبه

*درودنثر يف* 

ٱلْهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ

يل

بَارِکُ وَسَلِّمُ

101بار

79بار

1100بر

7پار

101بار

سورة الم شرح سورة اخلاص

سورة فاتحدم عنسميه

سوره قاحیر سمبیه معصر می می

درودنشر يف م**ز**كوره بالا

مندرجه ذيل اساء حسنى كى ايك ايك تشبيح

يَا قَاضِىَ اَلْحَاجَاتُ، يَا حَلَ الْمُشْكَلاَتُ ، يَا دَافِعَ الْبَليَّاتُ ، يَا وَافِعَ الْبَليَّاتُ ، يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتُ ، يَا مُنِزِّلَ الْبَرَكَاتُ ، يَا مُجِيْبَ الدَّعَوَات، يَا شَفِيعَ الْمُذِنِبِيْنَ، يَا شَفِيعَ الْمُذِنِبِيْنَ، يَا رَحُمَةً شَافِى اَلاَمَرَاضُ، يَا اَمَانَ النَّا الْخَائِفِيْنَ، يَا شَفِيعَ الْمُذِنِبِيْنَ، يَا رَحُمَةً لِللهَ يَعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ لِللهَ يَعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلِي وَ نِعُمَ النَّصِير آمِينُ. وَسُبنَا اللَّهُ نِعْمَ الْوَكيلُ نِعْمَ الْمَوْلِي وَ نِعْمَ النَّصِير آمِينُ.

ختم شریف امام ربانی مجردالف ثانی رمته الله تعالی علیه سورة فاتحهٔ عنسمیه

درودشريف

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اصْحَابِهِ وَسَلَّم اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيْبِهِ مُحَمَّدٍ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اصْحَابِهِ وَسَلَّم

کلمة بجید (ہر بیج کے آغاز میں تیسراکلمه ایک بار پورایڑھاجا تاہے۔ پھر بقایات بیج

لاحسول والقوة الابالله بالله تك برهاجاتا باور بي كآخرى دانه بروانه كالمحول والقودة الابالله العَلِيّ العَظِيم برُصّة بين) 500 بار

7بار 101بار . سورة فاتحه مع تشميه درود شريف مذكوره بالا

ختم شريف خواجه معصوم قيوم ناني رمته الله تعالى عليه سورة فاتحد مع تسميه

درودشر *ل*ف

الله عَلَى الله عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ على اللهِ سَيّدِنَا مُحَمّدٍ سَيّد الله عَلَى اللهِ سَيّدِ الله عَلَى اللهُ عَصُوْمِينَ اللهُ عَصُوْمِينَ اللهُ عَصُوْمِينَ اللهُ عَصُومِينَ اللهُ عَصُومِينَ اللهُ عَصُومِينَ اللهُ عَصُومِينَ اللهُ عَلَى اللهُ ع

101پار

آیت کریمه

لاَ اِللهُ اِللهُ النَّتَ سُبُحَانَكَ اِنَى كُنْتُ مِنَ الظَّلْمِيْنَ الظَّلْمِيْنَ مِنَ الطَّلْمِيْنَ الطَّلْمِيْنَ مِنْ الطَلْمِيْنَ مِنْ الطَّلْمِيْنَ مِنْ الطَّلْمِيْنَ مِنْ الطَّلْمِيْنَ الطَّلْمِيْنَ مِنْ الطَّلْمِيْنَ مِنْ الطَّلْمِيْنَ مِن الطَّلْمِيْنَ مِنْ الطَّلْمِيْنَ اللْطُلْمِيْنَ مِنْ الطَّلْمِيْنَ مِي الطَّلْمِيْنَ الطَّلْمِيْنَ مِنْ الطَّلْمِيْنَ مِنْ الطَّلْمِيْنَ الطَّلْمِيْنَ مِنْ الطَلْمِيْنَ مِنْ الطَلْمِيْنَ مِنْ الطَلْمِيْنَ مِنْ الطَلْمِيْنَ مِنْ الطَلْمِيْنَ مِن الطَلْمُ المِنْ مِنْ الطَلْمِيْنَ مِنْ الطَلْمُ الْمِيْنَ الْمُنْفَالِمِيْنَ مِنْ الطَلْمِيْنَ مِنْ الطَلْمِيْنَ مِنْ الطَلْمِيْنَ مِنْ الطَلْمُ مِنْ الطَلْمُ الْمِيْنَ الْمُنْفَالِمِيْنَ اللْطُلُولِيْنَ الْمُنْفِيْنَ مِنْ اللْطُلُولِيْنَ الْمُنْفَالِمِيْنَ الْمُنْفَالِمِيْنَ اللْمُنْفِي مِنْ اللْمُنْفِيْنِ مِنْ الطَلْمُلْمِيْنِ اللْمُلْمِيْنِ اللْمُنْفِيْنِ مِنْ اللْمُنْفِيْنِ اللْمُنْفِي لِلْمُنْفِيْنِ اللْمُنْفِيْنِ اللْمُنْفِيْنِ مِنْ اللْمُنْفِي مِنْ الطَلْمِيْنِ اللْمُنْفِي الْمُنْفِي مِنْ المُنْفَالِمِيْنِ اللْمُنْفِي الْمُنْفِيْنِ مِنْ المُنْفَالِمِيْنِ اللْمُنْفِي المُنْفِي أ

7بار

سورة فانحدم عشميه

101بار

درودشريف مذكوره بالا

ختم شریف خواجه فقیر محمد چورا ہی رحمته الله تعالی علیه سورة فاتحه مع تسمیه

درودشریف

اَلْهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِالُوَ اصِلِيُن 101 بار

يا حضرت شيخ مُعَظَّمُ الْوَاصِلِ شيئاً لِللهِ

J.500

سورة فاتحدمع تشميبه

7بار

Marfat.com

ختم نشریف سر کارلا ثانی رحمته الله تعالی علیه سورة فاتحهٔ مع تسمیه

نمبيد مبيد

ررود شری<u>ف</u>

صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبُهِ مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّم 101 الله عَلَى عَلَى حَبِيبُهِ مُحَمَّدٍ وَّ اللهِ وَ اَصْحَابِهِ وَسَلَّم

حَسُبى اللَّهُ لَاإِلَهَ إِلَّا هُوُ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرُشِ عَظِيْم

500بر

7بار

101بار

سورة فاتحدمع تشميه

درودشريف مذكوره بالا

ختم شریف حا فظ صاحب محدث علی بوری رحمته الله تعالی علیه سورة فاتح مع شمیه

درودشری<u>ف</u>

اَلْهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِالُحَافِظِيُنَ 101 إر

> ہر تہیج کے آغاز میں ایک بار آیت الکری پڑھ کر بعد میں یا جَافِظُ یَا نَاصِرُ إِنَّ اللَّهَ خَیْرُ النَّاصِرِیْن 500 بار سورة فاتح مع تسمیہ

101بار

درودشريف مذكوره بالا

Marfat.com

ختم شریف قبلهٔ عاکم السید محمد جراغ علی شاه رحمته الله تعالی علی سیاه رحمته الله تعالی علیه سورة فاتح مع تسمیه

درودشريف 101 بار

الله مَّ صَلِ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى اللِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ سَيِّدًا الل الرَّاحِمِين

ہر بیج کے آغاز میں ایک بار

لقَدْجَاءَ كُمُ رَسُول 'مِّن انفُسِكُمْ عَزِيْن 'عَلَيْهِ مَاعِنتُهُ مَّ عَزِيز 'عَلَيْهِ مَاعِنتُهُ مَ عَرِيْس مَ عَلَيْكِم مِن الْمُومِنِيْنَ رَوْف رَّحِيْم پُرُه كَر بِقَاياتِ مِي مِن اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْم

500بار

7بار

101پار

سورة فاتحدث تشميه درود شريف مذكوره بالا

## تسبيحات

ورووت ريف بزاره الله مَّ صَلِّ عَلَى سَيدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال سَيدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَ دِكُلِّ ذَرَّةٍ مِئَةَ الْف اَلْف مَرَّةٍ وَ بَارِک وَسَلِّمُ

ورووشريف خطرى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَّ الهِ و اَصْحَابِهِ وَسَلّمُ

> إِسْتَغْفَار اَسْتَغُفِرُ اللَّهَ رَبَّي مِنْ كِلِّ ذَنْبٍ وَّ اتُوبُ اللَهُ اللهُ

> > اسم ذات ر د

اَللّٰه

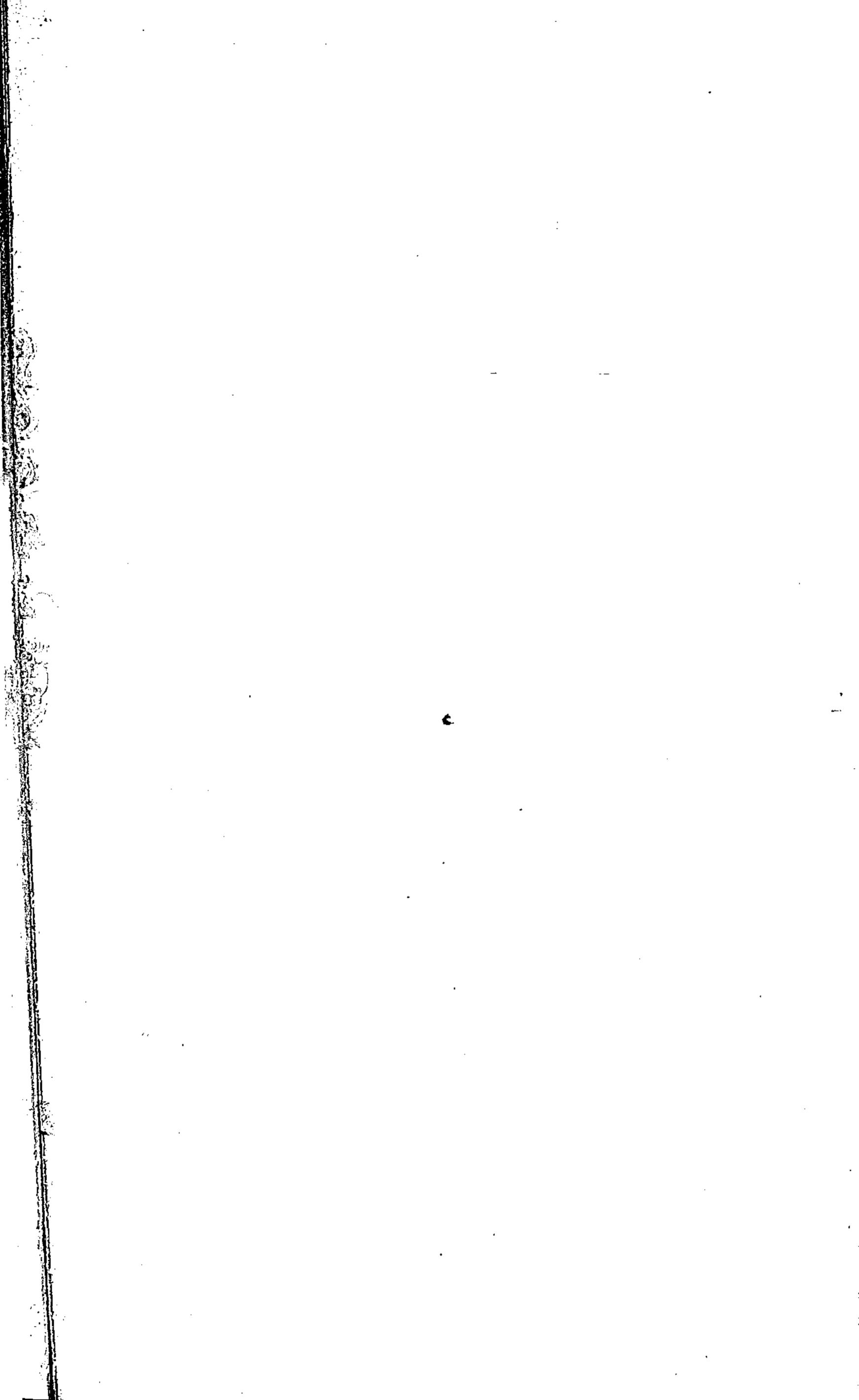

10-

خلفائے کرام

Marfat.com

Marfat.com

#### خلافت

راوطریقت میں مرشد کامل اپنے مریدوں کی روحانی تربیت فرما تا ہے۔ اہلیت رکھنے والے غلام کوسلوک کے مدارج طے کرانے میں توجہ باطنی فرما کر کاملیت کے مقام پر پہنچا تا ہے۔ جب کسی مرید کی تربیت کمل ہوجاتی ہے اور فصل خداوندی سے وہ دوسروں کی تربیت کی اہلیت حاصل کر لیتا ہے تو اس کو تحکیم خداوندی خرقہ طریقت سے سرفراز فرما دیا جا تا ہے۔ جسے عرف عام میں خلافت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ قبلہ عاکم رحمت اللہ علیہ بیرطریقت کی اہلیت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے ہے۔ قبلہ عاکم رحمت اللہ علیہ بیرطریقت کی اہلیت کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اس وقت تک پیرکو بیعت لینا حرام ہے جب تک وہ آٹھ پہر میں کم از کم ایک بار اینے تمام مریدوں کے احوال سے آگاہ نہ ہوجا تا ہو۔

#### خلافت كى شرعى حيثيت

خلافت کی اہلیت اور بیعت موروثی کے متعلق ایک سوال کے جواب میں شخ الحدیث قبلہ سیدمحد شاہ سوارعلی شاہ رحمتہ اللہ علیہ ناظم اعلیٰ دارالعلوم جامعہ چراغیہ گوجرہ منڈی تحریر فرماتے ہیں۔

فقهائے کرام رحمته الله عنهم کی صاف تصریح موجود ہے۔

الارشد فالارشد

یعنی اس سلسلہ روحانی نورانی کاسز اوار وہی ہوسکتا ہے جونہایت اعلیٰ درجہ کامتی اور پر ہیرز گار ہو، گناہ کبیرہ وغیرہ سے بیخے والا ہو، بیکوئی مالی ور پنہیں جس میں ور ٹاکو مطالبہ کرنے کی اجازت اور جرائت ہو۔اس سلسلے میں اہلیت اور قابلیت ملحوظ ومشر وط ہے چونکہ امامت و بیعت ور شدا نبیاعلیہم الصلوٰۃ والسلام ہے لہٰذااس میں اعلیت شرط ہے۔حضورا قدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سید ناصد این اکبررضی اللہ عنہ کوامام وخلیفہ

بنايا توصديق اكبررضى الله عنه كمتعلق ارشادفرمايا

وكان ابوبكر اعلمنا

لیمی حضرت ابو بکرزیادہ عالم ہے۔ دوسری حدیث شریف میں ہے:

العلماء ورثه الانبياء

لیمنی علماء حضرات پیغمبرل کے وارث ہیں۔ مزید برال ہیرومرشد ہونے کے لیے پانچ شرطیں ہیں۔

احدها علم الكتاب والسنة

میما شرط میہ ہے کہ اس کوفر آن وحدیث کا علم ہو۔

چوتھی شرط ہے کہ نیک کا موں کا امر فرما دے اور برے کا موں سے روکے۔ پانچویں شرط ہے کہ مشائخ کی صحبت میں عرصہ طویل اور مدت مدیدرہاہے اور مشائخ حضرات کا ادب آ موختہ ہو۔

(القول والجميل مصنفه شاه ولى الله محدث دہلوی)

والثانت ان يكون زاهداً والثقوى م والثالث ان يكون زاهداً في الآخر في الدنيا و راغباً في الآخر والسرابع ان يكون المرا المعروف ونا هياً عن المنكر والنحامس ان يكون صاحب المشائخ و تادب عليهم دهراً طويلاً

جن اصحاب میں مندرجہ بالانٹرائط بیعت پائی جائیں، وہ صاحب نائب سر کارانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہوکرلوگوں سے بیعت لےسکتاہے اور جس صاحب میں مذکورہ شرائط نہیں پائی جاتیں، اس کولوگوں سے بیعت لینا حرام ہے۔ قرآن شریف میں لایسندال عہدی السظالمین ۔ میراعہد ظالموں کونہیں پہنچا (آیت نمبر 124 سورۃ بقرہ) مسلہ بیعت وامامت میں نص قطعی اظہر من اشمس ہے ہختاج تفصیل نہیں۔ نیز بیعت کا مقصد ہدایت پرآنا ہے اور ہدایت وہی کرسکتا ہے جوخود ہدایت یرہو۔

قرآن مجيد ميں ارشاد ہے

أطيعواالله و أطيعواالرسول ٥

(سورة محمرآيت نمبر 33)

لیمنی اللہ تعالیٰ اور اس کے بیارے حبیب علیہ الصلوٰۃ و السلام کی اطاعت و فرمانبرداری کرو۔ جو جناب رسالت مآب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قول وفعل کی شری امر میں خلاف درزی کرتا ہے، شرعاً وہ بیعت لینے کا حقدار نہیں۔ مقام آخر میں ارشاد ہے۔

فاتبعوني يحببكم الله ٥

(سوره آل عمران آيت 31)

لیعنی میری اتباع کرواور اللہ تعالی کے محبوب بندے بن جاؤ۔ لیعنی جب تک کہ اتباع رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ منقوص (ناقص) ہے بیعت خت منع ہے۔ نیز اگر کسی کا باپ پیروفت اور شیخ وقت شری معیار کے مطابق ہے تو ان کی اولا د بزرگواروں میں ہے، وہی ان کی جانتینی کا صحیح معنوں میں حقد ارہے ، جو شرا کط بالا منقولہ سے موصوف ومشروط ہے ور نہ اولا د میں سے کسی کوحق حاصل نہیں کہ روحانی سلسلہ کی کڑی میں ان کی جانتینی کرے۔ نام کے صوفیوں کا یہ کا منہیں بلکہ اصلی اور شری معیار کے مطابق جوصوفی ہیں وہی صحیح معنوں میں شیخ وقت کے جانتین ہو سکتے شری معیار کے مطابق جوصوفی ہیں وہی صحیح معنوں میں شیخ وقت کے جانتین ہو سکتے

## ہیں۔ باقی سب کھیل اور نفس پرستی ہے۔ فناوی شامی کتاب الوقف میں ہے

ان لفظ الصوفيه انمايراد به في العادة من كانو اعلى طريقة مرضيه اماغيرهم فليسوا منهم حقيقة

لیخی صوفیہ کالفظ ان پر ہی اطلاق کیا جاتا ہے جوطریقہ مرضیہ پر ہوں، غیر حضرات جوالیے نہیں وہ نام کے صوفی ہیں، حقیقت میں صوفیائے کرام کوبدنام کرنے والے ہیں عبارت مذکورہ سے یہ بات واضح اور روثن ہوجاتی ہے کہ جوصا حب صحیح معنوں میں ایخ سلسلہ کے ہیرو ہزرگ کے نقش قدم پر چلنے والا ہے، وہ شرعاً ان کا جانشین ہے۔ اولا دمیں سے یا دوسرا غیر شرع کوئی شخص بھی اس سلسلہ میں جانشین نہیں کر سکتا نہ ہی اس اولا دمیں سے یا دوسرا غیر شرع کوئی شخص بھی اس سلسلہ میں جانشین نہیں کر سکتا نہ ہی اس العلماء ورث روحانی و نورانی سلسلہ میں وراثت جاری ہو سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں العلماء ورث النبیاء کے ماتحت مذکورہ بالا شرائط کے مطابق وراثت روحانی ہے، لفظی لحاظ سے اور ہوسانی جسمانی حدیث شریف مندرجہ ذیل میں خصوص معشور الانبیاء لا نوث و لا نور ٹ سلسلہ ہذا میں نصفطعی ہے۔

والله تعالى و رسوله على اعلم باالصواب

منقولہ بالافتویٰ سے معیار خلافت کی شرعی حیثیت واضح ہوجاتی ہے۔ قبلۂ عاکم رحمتہ اللّٰدعلیہ کی خدمت میں ایک دِفعہ آب کے چندمنظور نظر خلفاء اور صاحبز ادگان نے ایک دیرینہ خادم کوخلافت سے سرفر از فر مانے کی سفارش کی۔ آپ رحمتہ اللّٰہ عُلیہ اس پر بہت برا پیختہ ہوئے اور فر مانے گے

خلافت کسی کے باپ کی میراث نہیں جو کسی کی سفارش پرعطا کردی جائے۔میاں! ! مجھے جب تک حضور علیہ السلام کا حکم مبارک نہیں ہوتا میں نے آج تک کسی کوخلافت نہیں دی۔

### خلافت كى فضيلت

ایک روایت کے مطابق جب حکیم حاجی فضل دین صاحب کا نوانوالی کوخرقہ خلافت سے سرفراز فرمایا تو حکیم صاحب عرض کرنے لگے

میں انتہائی کمز درانسان ہوں ، میں بیذ مہداری کیسے نبھا سکول گا

اس پرقبلهٔ عالم رحمته الله علیه نے فرمایا

تھیم صاحب جب دستار خلافت باندھی جاتی ہے تو اس کا ایک سراعرش معلیٰ پر ہوتا ہے اور دوسرا مرشد کے ہاتھ میں ، یہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے دی جاتی ہے۔

قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ نے جن بے شار طالبان راہ سلوک کی روحانی شکیل فر ماکر مجملہ عالم رحمتہ اللہ علیہ نے جن مجکم خداوندی خلافت سے سرفراز فر مایا ، ان میں سے چندمشہور حضرات کے اسائے گرامی مندرجہ ذیل ہیں۔

- 1- شيخ الحديث سيدمحمد شاه سوار على شاه رحمته الله عليه ناظم اعلى جامعه جراغيه كوجره
  - 2- حضرت مولا ناغلام نبى رحمته الله عليه كوجره
    - 3- غازى عطامحرر حمته الله عليه
  - 4- صوفى جلال دين رحمته الله عليه موضع كالاضلع فيصل آباد
    - 5- ميال فضل دين بهو كن ضلع فيصل آباد
  - 6- صوفی رحمت الله صاحب نمبر دار جک مهره طلع فیصل آباد
  - 7- حكيم حاجى فضل دين رحمته الله عليه كانوانوالي ضلع شيخو بوره
  - 8- بابارمضان دين صاحب موضع گھڙتل کلال ضلع فيصل آباد
    - 9- حاجی غلام حیدرصاحب موضع گنه کوجره
    - 10- صوفی جمال دین صاحب موضع وله ویر کا

11- حافظ محمر مسريق صاحب بهاوليور

12- مولوى عبدالعزيز رحمته الله عليه موضع كفرتل ضلع فيصل آباد

13- حاجى حسن دين صاحب وْجكو سُصلع فيصل آباد

14- صوفی محراساعیل صاحب عرف مجنول رائے کیلے ضلع فیصل آباد

15- حاجى خيردين صاحب موضع نرنڈ ابہاوليور

16- حاجي مهردين صاحب سمندري ضلع فيصل آباد

17- چوہدری غلام علی صاحب ملتان

18- ميال محمر غوث صاحب جك نوابال والاضلع فيصل آباد

19- صوفى غلام على صاحب دْ حِكُو حُصْلِع فيصل آباد

20- چوہدری فخر دین صاحب ضلع سیالکوٹ

21- صوفى عبداللطيف موضع كثيانوالي ضلع شيخوبوره

22- صوفى عبدالكريم صاحب توجره

23- مولوى خيردين صاحب موضع كثيانواله طلع شيخوبوره

24- حافظ محرسليمان صاحب كوئ سابير طلع رجيم يارخان

25- حافظ نورمحمة صاحب موضع مريد والاصلع فيصل آياد

26- حكيم عنايت الله صاحب ظفروال ضلع سيالكوك

27- شخ الحديث حضرت مولانا سيرجلال شاه رحمته الله عليه بهيكي ضلع تجراب

28- مناظراسلام حضرت مولانا محمونا يت الله دحمة الله عليه سان كله بل شيخويوره

29- شخ النفيرمفتي احمريارخان عبي رحمته الله عليه مجرات

30- صوفى غلام محمد صاحب موضع سنگو وال ضلع بهوشيار بور بهندوستان

31- كيم محمد دين صاحب فيصل آباد

32- ملك عظمت على صاحب سنگو وال ضلع هوشيار يور هندوستان

33- صوفی دین محدانصاری چک نمبر 210 چشتیال ضلع رحیم یارخان

34- ملك محرمشاق احمرصا خب ايمن آباد ملك محرمشاق احمرصا خب

35- خان غلام محمرصاحب كالاافغانال

36- صوفى عبدالكريم صاحب موضع بهشيال ضلع شيخو بوره

37- سائیں صادق علی رحمته الله علیه موضع کوڑے واکٹن لا ہور

38- صاحبزاده سيدعاشق حسين شاه ،سر هندي -

39- صوفى محمداشرف لا مور

40- چوہدری علی اکبرصاحب ضلع فیصل آباد۔

41- مسترى غلام رسول صاحب ضلع سيالكوك-

چندخلفاء پرتعار فی نوٹ بطور تبرک شامل کتاب کئے جاتے ہیں۔

# بيخ الحديث سيدمحمر شاه سوارعلى شاه رحمته الله عليه

آب قبلهٔ عالم قدس سره العزیز کے تمام خلفاء میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔قبلهٔ عالم رحمته الله عليه نے آپ کوائي اولا دميں شامل کيا ہوا تھا۔ آپ کے والدصاحب کا نام سيد مبارك على شاه تھا۔ آپ 1924ء ميں موضع پيپل والا نز د موڑ كھنڈ اضلع منینخو بورہ میں پیدا ہوئے، پرائمری تک سکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو دین تعلیم کے حصول کے لیے درسگاہ پیرصلاح الدین متصل ماموں کا تجن ضلع قیصل آباد میں داخل کیا گیاجہاں دوسال تک مولانا محمظیم صاحب سے بڑھا۔ بعدازاں ایک سال شرقپورشریف اور پھرامرتسر (ہندوستان) میں مناظراسلام مولانا عنایت الله صاحب (سانگله بل والے) سے اسباق پڑھتے رہے۔ یہاں پر ہی قبلهٔ عالم رحمتہ الله عليه سي يهلى بارشرف ملاقات موااور بيعت كرلى قبلهُ عالم رحمته الله عليه كے تعلم سے آپ امرتسر (ہندوستان) سے معولانا حافظ محمد مہر دین صاحب کے پاس اچھرہ لا ہورا گئے اوران سے تفسیر بیضاوی، قاضی منتی، ہدایہ وغیرہ پڑھیں۔1947ء میں دورهٔ حدیث دارالعلوم مظهرانسلام بریلی شریف (مندوستان) سے شیخ الحدیث حضرت مولا ناسر داراحمرصاحب رحمته الثدعليه يستمكمل كيااوروبال يسيد يصقبلهُ عالم رحمته الله عليه كى خدمت ميں مراڑه شريف تشريف لے آئے۔ قبلهُ عالم رحمته الله عليه نے چندروزاییے یاس تھہرایا اور آپ کوخرقہ خلافت کے ساتھ 125 رویے عطافر مائے۔ ابتدائی دوسال اینے گاؤں میں درس وند ریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ قبلہ شیخ آلحدیث مولانا سردار محمد صاحب کی خواہش پرآی دارالعلوم جامعہ رضوبہ فیصل آبا دیمیں بطور مدرس چندسال خدمات سرانجام دیتے رہے۔ بعدازاں قبلهٔ عاکم رحمته الله علیہ کے حکم سے دارالعلوم جامعہ چراغیہ رائے کیل (فیصل آباد) مولانا غلام نبی صاحب کے ساتھ تعلیم وتربیت کا فریضہ سرانجام دینا شروع کیا۔1955ء میں یہی مدرسہ گوجرہ منڈی منتقل ہوگیا۔ آپ اس دارالعلوم کے منتظم اعلیٰ ہونے کے علاوہ طلبا کو دورہ حدیث پڑھاتے رہے۔

آپ بلند پایہ عالم سے، اس کے ساتھ سلاسل اربعہ میں اجازت تھی گر نقشبند ہے اور قادر بینست کا غلبہ تھا۔ مدارج سلوک میں بلند مقام پر فائز سے۔اعلیٰ درجے کے منتظم، اعلیٰ اخلاق کے مالک، فقیر منش طبیعت اور حددرجہ مہمان نواز سے۔ مخلوق خداسے پیار کرتے ، حق گواور باطل کی بڑی سے بڑی طاقت سے مکرا جاتے۔ جلال اور جمال کے حسین امتزاج کے حامل سے، بڑے سے بڑے دنیا دار اعلیٰ عہد بدار کی کچھ پرواہ نہ کرتے۔ پیر بھائیوں سے بے حد شفقت اور ساتھ ہی روحانی تربیت فرماتے۔ آپ کا سلسلہ ارادت بہت وسیع اور سرایع الاثر ہے۔ آپ سے بے شار کرامتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ شریعت مطہرہ کی تبلیغ وتلقین فرماتے ، آپ کی شخصیت شار کرامتیں ظہور پذیر ہوئیں۔ شریعت مطہرہ کی تبلیغ وتلقین فرماتے ، آپ کی شخصیت الی پرکشش تھی کہ جوایک بار چند لمحات آپ کے پاس گزار لیتا، ایسا گرویدہ ہوجا تا ایسی پرکشش تھی کہ جوایک بار چند لمحات آپ کے پاس گزار لیتا، ایسا گرویدہ ہوجا تا کہ بمیشہ کے لیے آپ کا ہور ہتا۔ آپ نمود ونمائش کو قطعاً پسند نے رائے۔

آپ نے 19 فروری 1980ء بمطابق 2 رہے الثانی 1400 ہجری میوہ بہتال لا ہور میں وصال فرمایا۔ آپ کو دارالعلوم جامعہ چراغیہ گوجرہ منڈی میں آپ کی والدہ مرحومہ کے پہلومیں فن کیا گیا۔

### مولاناغلام نبى رحمته اللهعليه

آپ موضع بہادر بور رجوعہ ضلع گورداسپور (ہندوستان) میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں آپ جسمانی طور پر بہت کمزور اور نا توال تھے۔ جب قریباً دس برس کے ہوئے تو آپ کے والد حاجی عمردین رحمتہ اللہ علیہ آپ کولے کر جمعہ کے روز موضع بھیٹ گورداسپور (ہندوستان) قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض جناب ہے بچہ بہت کمزور ہے؛ زمیندارہ کا کام بھی نہیں کر سکے گا،اس کے لیے میں ریثان ہوں

قبلہُ عَالَم رحمتہ اللہ علیہ نے فوراً ہی بیچے سے پیار کرتے ہوئے فرمایا میاں بیا تبل عالم ہوگا ہم اس کی کیا فکر کرتے ہو، جاؤ اسے دینی مدرسہ میں داخل کروادو

چنانچہ دین تعلیم حاصل کرنے کے لیے گاؤں ہی میں داخل کروا دیا گیا۔ ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی پھر امرتسر (ہندوستان) میں مناظر اسلام حضرت علامہ عنایت اللہ شاہ رحمتہ اللہ علیہ (سانگلہ ہل والے) سے پچھ عرصہ ببق پڑھا۔ بعدازاں حضرت علامہ حافظ محمد مہر دین رحمتہ اللہ علیہ (اچھرہ لا ہور) سے علم حاصل کیا۔ مفتی اعظم حضرت قبلہ ابوالبر کات سید محمد احمد شاہ رحمتہ اللہ علیہ سے دار العلوم حزب الاحناف لا ہور میں درسِ نظامی کی تحمیل کی۔ دینی تعلیم کی تحمیل کے ساتھ ساتھ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ روحانی تربیت بھی فرماتے رہے۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے قبلہ شخ الحدیث سید محمد شاہ سوارعلی شاہ رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ ہی آپ کو بھی خلافت سے سرفراز فرمایا اور ساتھ 125 رویے بھی عطافر مائے۔

مولانا بہت ہی بلند پایہ عالم اور مناظر سے، حافظ بھی بہت اچھا تھا، اہل حدیث حضرات سے کئی مناظر ہے ہوئے اور ہر بار مسلک حقہ اہل السنّت والجماعت کی حقانیت منواتے رہے۔ دقیق مسائل کو چند لمحوں میں حل فرما دیتے ،صرف ونحو میں مہارت رکھتے تھے، منازل سلوک میں انفرادی مقام حاصل تھا۔ قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے شیدائی تھے۔سلوک میں ملامتی طریقہ اختیار کئے ہوئے تھے۔لباس سادہ پہنتے تھے اور در بارعالیہ کے مویشیوں کو چارہ ڈالتے رہتے تھے۔طبیعت میں تھم راؤنہ ہونے کی وجہ سے ایک جگہ زیادہ دیر نہ بیٹھتے۔ درس و تدریس کے زمانے میں بھی سبق پڑھاتے ہوئے اچا نک ہی اٹھ کر چانا شروع کردیتے۔ بہت ہی پاکیزہ اوصاف کے حامل ہوئے اچا نک ہی اٹھ کر چانا شروع کردیتے۔ بہت ہی پاکیزہ اوصاف کے حامل

شے۔ انتہائی صبروشکر کی طبیعت پائی ، اینے علم وفضل کو ہمیشہ چھپائے رکھا۔ چند ہفتے بیاررہ کرجنوری 1981ء میں وصال فر مایا۔اناللہ واناالیہ راجعون۔

دارالعلوم جامعہ چراغیہ گوجرہ منڈی میں قبلہ سید محد شاہ سوارعلی رحمتہ اللہ علیہ کے ساتھ مل کرئی برس تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ آخری ایام میں انوارالعلوم جامعہ چراغیہ اڈہ بنوال ضلع شیخو پورہ میں پڑھاتے رہے۔ بھی بھار فرمایا کرتے کہ اگر قبلہ عالمی نصیب نہ ہوتی تو میں بہت بڑاو ہائی مولوی ہوتا۔

آپ منگسرالمز اج، کم گواورخلوت پیند تھے۔لباس سے بالکل ان پڑھ نظر آتے گر جب علمی بحث ہوتی تو بڑے ملائے علماء دم بخو درہ جاتے۔قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے تمام عقیدت مندوں میں امتیازی شان کے مالک تھے۔ ہروفت ذکر وفکر میں مشغول رہتے ، بہت ہی ہمد دراور ہنس مکھ تھے۔

#### غازى عطامحمه رحمته اللهعليه

آپ نے 1925ء میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تو محکمہ انکم ٹیکس وہلی سیرٹریٹ (ہندوستان) میں ملازمت اختیار کرلی۔قریباً چارسال بعد ملازمت جھوڑ کر قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور تا دم زیست آستانہ عالیہ ہی سے وابستگی قائم رہی۔آپ کے والدمحترم چوہدری رحمت اللہ صاحب بھی قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے خلفاء میں شامل ہیں۔

آپ گاؤل کے نمبردار ہونے کے باوجود بھی آستانہ عالیہ سے گاؤں نہیں گئے۔ آپ آستانہ عالیہ مراڑہ شریف میں قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی غیر حاضری میں نیابت کے فرائض سرانجام دیتے رہے اور مخلوق خدافا کدہ اٹھاتی رہی۔

قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے وصال مبارک کے بعد سے ہی آپ مزار اقدی پر تشریف کے آئے اور پہیں کے ہور ہے۔قبلہ صاحبز ادگان عالیہ کی عدم موجودگی میں

آستانه عالیه برحاضری دینے والوں کی دینی و دنیاوی امور میں رہنمائی فرماتے۔ قبلهٔ عالم رحمته الله علیه کی تمام اولا دکوا ب سے بہت ہی پیارتھا، آپ بھی سب سے محبت وشفقت کرتے۔آپ بلندیا بیے علیم علوم دینیہ میں مکمل دسترس رکھتے تھے۔ بہت ہی خلیق، بلند کردار اور شب بیدار ، طبیعت میں مستقل مزاجی اور مہمان نوازی کے اوصاف بدرجہاتم نتھے۔قبائہ عالم رحمتہاللہ علیہ سے بے بناہ محبت تھی ،قبلہُ عالم کے تمام غلام بھی آپ سے بہت مانوس شے۔ جوانی میں قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ کے حاسدوں اور دشمنوں سے جوانمر دی سے مقابلہ کرنے پر آپ کوغازی کا خطاب عطافر مایا گیا۔ قبلهٔ عالم رحمته الله عليه آب سے بہت شفقت فرماتے تھے۔ جوانی میں سفروحضر میں قبلهٔ عالم رحمته الله علیه کے ساتھ رہے۔ آپ مقام سلوک میں بہت ہی بلند مقام پر فائز تھے۔ نام ونمود کو پیند نہ کرتے ، آپ بچول کے ساتھ بہت ہی شفقت فرماتے ، بات بہت ہی آہستہ آواز میں کرتے ۔ آپ نے اصحاب صفہ کی سنت برعمل بیرا کرتے ہوئے اپنی زندگی آستانہ عالیہ کے علیے وقف کررکھی تھی۔ آپ کو آستانہ عالیہ کے جی قبرستان میں وفن کیا گیا۔ .

### صوفي جلال الدين رحمته الله عليه

آپ قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے منظور نظر غلاموں میں شار کئے جاتے تھے۔ زندگی کا زیادہ وفت قبلہ عاکم قدس سرہ کی خدمت میں گزارا۔ قبلہ عاکم جب والٹن لا ہور سے مراڑہ شریف چلے جاتے تو اپنی عدم موجودگی میں صوفی صاحب کو نیابت کے لیے لا ہور چھوڑ جاتے ۔ صوفی صاحب قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کے شیدائی اور عاشق تھے، بے حداحترام کرتے ، احترام کی وجہ سے قبلہ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کا نام زبان سے ادانہ کرتے بلکہ آپ اور قبلہ عاکم کہ کرذکرتے۔

والنن شریف میں صوفی صاحب جن دنوں اسکیے ہی رہا کرتے تھے، اس وفت سیر

علاقہ بالکل ہے آبادتھا۔ ایک دفعہ راقم السطور نے صوفی صاحب سے عرض کیا آپ آباد تھا۔ ایک دفعہ راقم السطور نے صوفی صاحب میں ہوتے توصوفی صاحب فرمانے گے

میں یہاں اکیلا کب ہوتا ہوں، میرے ساتھ ہروفت قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ ہوتے ہیں، دن میں ایک بار ہرروز آ کرمل جاتے ہیں

آپ صاحب کرامت بزرگ تھے، وصال کے بعد بھی آپ سے کرامات کا ظہور ہونا ثابت ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ ابدال کے منصب پر فائز تھے، بہت ہی پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے، دنیا سے کی قشم کی رغبت ندر کھتے تھے۔ پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے، دنیا سے کی قشم کی رغبت ندر کھتے تھے۔ آپ کو آستان عالیہ کے نجی قبرستان میں دفن کیا گیا۔

### سائيس صادق على رحمته الله عليه

آپ قبلہُ عَالَمُ رحمتہ اللہ علیہ کے اولین خلفاء میں سے ہیں۔ بہت بہا در اور قبلہُ عالمُ رحمتہ اللہ علیہ کے فدائی تھے۔ تبلیغ وارشاد کے سلسلے میں موضع کوڑ نے زو والٹن سکول لا ہور میں قیام رکھتے تھے۔ آستانہ عالیہ والٹن شریف سے ملحقہ مجدسا کیں صاحب ہی نے خود تعمیر کرائی تھی۔ مجد کا سنگ بنیا د قبلہ عالم مرحمتہ اللہ علیہ سے جب رکھوایا گیا تو سائیں صاحب نے باصرار آپ سے وعدہ لیا کہ اس مسجد کوآپ آباد کریں گے۔ آپ سائیں صاحب نے باصرار آپ سے وعدہ لیا کہ اس مسجد کوآپ آباد کریں گے۔ آپ نے وعدہ فرمالیا مگریہ کے علم تھا کہ اس واقعہ کے قریباً 30 برس بعد آپ مستقل طور پر سیبیں تشریف لے آئیں گے۔

سائیں صاحب کا حلقۂ ارادت کافی وسیع تھا۔ تبلیغ وارشاد کے سلسلہ میں سندھ کی طرف گئے ہوئے تھے اور وہیں انتقال فر مایا۔

# الحاج جومدري غلام على رحمته الله عليه

آپ 1904ء میں چک نمبر 431ج بھوانہ ضلع فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔
گوجرہ سے میٹرک پاس کر کے پولیس میں ملازمت اختیار کرلی۔ تھانہ ظفروال
(سیالکوٹ) میں تعیناتی کے دوران میں آپ کی ملاقات قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ سے
ہوئی۔ایک ہی ملاقات میں قبلی حالت بدل گئ، آپ سے بیعت ہوکرڈیوٹی کے علاوہ
وقت ذکر وَکر میں گزرنے لگا۔آپ نے تمام زندگی دوران تفیش کسی پرزیادتی نہ کی اور
نہرش روئی سے پیش آئے جس کی وجہ سے غیر مسلم افسران آپ کے خلاف تھے۔
آپ کو قبلہ عالم رحمتہ اللہ علیہ سے بے حد محبت تھی۔ پیر بھائیوں سے بہت ہی
شفقت سے پیش آئے تھے۔آپ کی کشفی کیفیت بہت ہی اچھی تھی۔ آپ شب بیدار
اور زہدوتقو کی میں مثالی کردار کے حامل تھے۔ملازمت سے ریٹا کرمنٹ کے بعد آپ
نے متاز آباد ملتان میں مستقل رہائش اختیاء کرلی۔اوروہیں انتقال فرمایا۔

## ملك عظمت على صاحب رحمته الله عليه

ملک عظمت علی سنگھووال ضلع ہوشیار پور (ہندوستان) کے رہنے والے تھے۔آپ بھی قبلہ عالم محمتہ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے۔ طبیعت کے مضبوط اور ارادے کے پکے تھے۔ قضے۔ قبلہ عالم محمتہ اللہ علیہ پراپنی جان تک نچھاور کرنے پر ہروقت تیار ہے تھے۔ قبلہ عالم محمتہ اللہ علیہ کی زیارت کئے بغیر طبیعت میں قرار نہ آتا۔ ان کا گاؤں قبلہ عالم محمتہ اللہ علیہ کے ڈیرے سے کوسوں میل دورتھا اور راستہ میں دریائے راوی اور بیاس پڑتے تھے۔ اکثر اوقات بیٹھے بٹھائے طبیعت اچائے ہوجاتی تو اسی وقت قبلہ عالم محمتہ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے بیدل روانہ ہوجائے۔ کئی بار دونوں دریاؤں میں طغیانی ہوتی ، کناروں پر بیٹھے ہوئے ملاح انہیں دریا عبور کرنے سے منع کرتے گروہ جذبہ صادق رکھے ہوئے دریا میں کود جاتے اور طغیانی کے تھیٹروں سے مردانہ وار

مالہ کرتے ہوئے دریا کوعبور کرجاتے اور قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت سے اپنی اللہ کرتے ہوئے دریا کوعبور کرجاتے اور قبلۂ عاکم رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت سے اپنی کا کہ فیت کوسکون بخشنے۔ زیارت کرتے ہی راستے کی تمام تکلیفیں بھول جاتے اور تا ہوئے کا احساس تک ندر ہتا۔

یک بارگندم سے لدی ہوئی بیل گاڑی کے ساتھ آرہے تھے، ڈیرہ سے تھوڑی دور اپنے ہاتھوں بوری سے کھودانے زمین پر گر گئے۔ آپ نے گاڑی کوروکا اور خودا پنے ہاتھوں اگرے ہوئے دانے اٹھانے گئے کہ اچا نک بیل چل پڑے اور گاڑی کا پہیہ ہاتھ اور بہاتھ کی ہوئے ہاتھ کی ہوں طرح مسل گئ مگر اف تک نہ کی اور نہ اپنے بول کو (جن میں چو ہدری فخر الدین صاحب نمبر دار ڈیرہ بھی تھے) خبرتک نہ نے دی۔ اس چوٹ کا اثر تو ساری زندگی رہا مگر آخری وقت تک نہ تو کسی سے نے دی۔ اس چوٹ کا اثر تو ساری زندگی رہا مگر آخری وقت تک نہ تو کسی سے دی۔ دی۔ اس چوٹ کا اثر تو ساری زندگی رہا مگر آخری وقت تک نہ تو کسی سے دی۔ دی۔ اس چوٹ کا اثر تو ساری زندگی رہا مگر آخری وقت تک نہ تو کسی سے دی۔ دی۔ اس چوٹ کا اثر تو ساری زندگی رہا مگر آخری وقت تک نہ تو کسی سے دی۔ دی۔ دی۔ اس کاعلم ہونے دیا۔

رندگی کے آخری ایام میں جب ضعف بڑھ جانے کی وجہ سے ہاتھ ناکارہ ہوگیا، ول نے ہاتھ کی خرابی کا سبب بوجھا تو انہوں نے بامرِ مجبوری واقعہ سایا جس پر ری فخرالدین نے کہا

أج تك بتايا كيون نبين؟

س پروه عاشقِ صادق کہنے لگا

تونهی میں نے قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت کی مجھے ہاتھ کی اس تکلیف کا اس تک ندر ہا۔ قبلۂ عالم رحمتہ اللہ علیہ کی زیارت سے مجھے اپنی زندگی کا احساس ندر ہتا

ایتهاوه جذبهٔ صادق جس سے زنانِ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زیارت اسٹرف ہونے پر ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیس گراحساس تک نہ ہوا۔

